

# بسم اللدالر لمن الرجيم

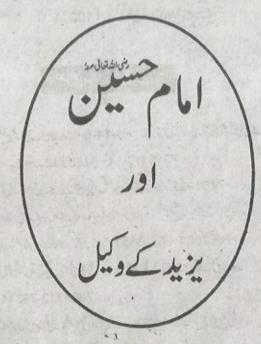

مصنف = إلى اكر محود احمرساتي

اداره المي سنت وجاعت - لابور

### فهرست

|    | ب1                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|
| ۵  | 17.000                                                  |
| ٨  | . ڈاکٹر اسراراحدو کیل پزید                              |
| 11 | ابوالكلام آزاد كى كتاب مولوى ادريس ديوبندى كى كتاب      |
|    | كربلا كي فقية اورغلط نقية برتبمره                       |
| 10 | يزيد وحديث قنطنطنيه اور ڈاکٹر اسراراحمہ                 |
| r  | مديد قيم عراد                                           |
|    | 2-                                                      |
| ++ | روافض،خوارج اورائل سنت                                  |
| r4 | شرح عديث قطنطنيه                                        |
|    | عدة القارى كى عبارت                                     |
| r. | فتح الباري كي عبارت                                     |
| ۴. | حاشيه بخارى اور فتح البارى كى عبارات ميں ڈاكٹر اسراراحد |
|    | کی کانٹ جیمانٹ                                          |
| ۳۱ | عدة القارى كى عبارت اور دُاكثر اسراراحد                 |
| 44 | تاریخ کامل ابن اثیراور تاریخ ابن خلدون                  |
| ۳۳ | وكيل يزيدذاكثر اسراراحد كافرمان عالى شان                |
| 14 | شاه ولی الله محدث دهلوی اور دٔ اکثر اسراراجمه           |

### بسم الثدالر لمن الرجيم

| امام مسين اوريزيد كوكيل      | نام تناب |
|------------------------------|----------|
| ڈا کڑمحوداحیساتی             | مولف     |
| 2005 /5                      | اشاعت    |
| 1100                         | تعداد    |
| (100) برائي تبلغ تروت واشاعت | عدي      |

#### خصوصی معاونت اللے کے بیتے

- (1) رائے فقر محمالیف می اے، 1-B-1-4-14 ورائے ہاؤی کالی روڈ نزدم علی چوک ٹاؤن شپ لامور -5153632 - 14-513113
  - (2) يودهرى محما الحاق \_ 283 كى بلاك كلشن رادى لا بور \_ 7461962
- (3) ما فظ صلاح الدين \_صلاح الدين ايند منز ، فلا ورزيميس پيينتك شاپ نمبر B-B ما دين مالاح الدين ايند منز ، 5662004 7662004
  - (4) مَا يَى مُحَدِّ كُلِيْ يَنْ سِيلِ كَارِسْتُنْ مُولِ عِلْ وَلِيلِ 12-12رَبِّكُ كُلُ لا مور 7664112-7631417
  - (5) محمد سليم قادرى جلالى \_ عاظم اعلى يرم رضوب 14/37 ، دا تا تكر باداى باغ لا مور مويائل نبر ـ 0300-4043954
  - (6) ئىرضوى جامع مىجد ـ پاك ئا دَن زويل بنديان دالا چوگى امر سدهولا مور ـ 0300-4409470-5812670

|     |                                                         |               | 3                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|     | اب4                                                     | 44            | پروفیسر ابو بکر غرانوی اوریزید کے وکلاء                |
| 91  | امام حسين رضى الله عنه                                  | r^            | پرویترا بر در و در |
| 100 | بيبي                                                    |               | علامه وحيدالزمان اور داكثر اسرارا حد                   |
| 1.9 | مدينه پرنشکرکشي                                         | 44            | فيخ عبدالحق محدث دهلوى اوريز بدكاحشر                   |
| 1.9 | واقعده                                                  | ðI .          | حافظا بن كثير كي نگاه ميس يزيد                         |
| n.  | د یندگی تباهی                                           |               | 3_                                                     |
| 111 | حره كے مظالم                                            | . 00          | ن<br>فضائل الل بيت                                     |
| 117 | مکه کامحاصره اور گوله باری                              | ٥٢            | ميلي فضيات -                                           |
| ur  | ني كريم علية كي پيشين كوئي                              | ۵۹            | بن ميك<br>كياسادات برتنقيد كي جاسكتي ہے؟               |
| 11/ | بند کارات                                               | 1             | اعتراض                                                 |
| 177 | یز بدواقعاتی شها دنوں کے کثبرے میں                      | 46            | تين جواب                                               |
|     | يزيد حقيقت مين كياتها؟                                  | 44            | دوسرى فضيات                                            |
| 14. | محدثين كارائ                                            | 4.            | تيرى فضيات                                             |
|     | لعن يزيد كامستله                                        | 41            | چوشی نضیات                                             |
| Irr | بزید کے بارے میں اس کے بیٹے کی شہادت                    | <b>&lt;</b> ^ | الل بيت كون؟                                           |
|     | باب5                                                    | 44            | بإنجوس فضيلت                                           |
| 160 | دُ الراراع مراراع معاتج<br>دُ اكثر الراراع مراراع معاتج | ۸.            | آل رسول پرصد قد جرام ہونے کی مکسیں                     |
| 186 | علامها قبال اورمودودي كافكر تضاد                        | ^*            | چھٹی فضیلت                                             |
| 109 |                                                         | ٧٢            | لفظ عصبه كي حقيق                                       |
|     | وكيل يزيدالدالكام آزاد                                  | A4            | سالة ين فضيك                                           |
|     | آزاداورمرزا قادیانی کاجنازه                             | 4.            | آ شوی فضیات                                            |
| 101 | واكثر امرارا حد كرشد                                    | 97            |                                                        |
|     | مولوي مجمود الحن ديوبندي                                | ar.           | شفاعت رسول كاسبب                                       |
|     |                                                         |               | صحابرام کے بادبسید کا انجام                            |

### المحمدة الم

اس کتاب کا مقصد تحریریہ ہے کہ لوگ آل رسول علیہ کے حقوق سے شناسا ہوں کیونکہ اس دور میں پچھ سلمان آل رسول کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے بہت بی نیکیوں سے محروم اور انجانے بین سے ان کی شان میں گتا خی کر بیٹھتے ہیں۔ ضرورت تھی کہ سلمانوں کو ایسے احکامات ہے آگاہ کیا جائے۔

الحمدالله يركتاب المضرورت كو برطرح بوراكرتى بي كيونكه بم في السلسله يل كوئى بها وادهورانهيس مجهوراً بربات كوقر آن وحديث اقوال صحابه وآثار سے ثابت كيا باور الي تفصيلي روشنى والى به كه اس كتاب كے پڑھنے كے بعد اس موضوع پر سى قتم كى تشكى باقى منہيں رہتى۔

ہم نے اس جماعت کو بے نقاب کیا ہے جوابیخ مفاد کی خاطر قرآن ،حدیث اور شعار اسلامیہ کے خلاف نفرت و بے زاری کا اظہار کرنے والے بد فطرت افراد کی تصنیفات کو 'دختیق'' کا نام دیتے ہوئے نہیں تھکتی حالانکہ ان کی پیٹھیتی اصل میں تنقید ہوتی ہے اور مقصدوہی کہ کسی طرح عالم گیرصداقتوں پر پردہ ڈال دیا جائے۔

بقول اقبال

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح مجمہ اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرقی تخیلات اسلام کو تجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دیں کاہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

|      | مودودي                                    | 140   |
|------|-------------------------------------------|-------|
| یا ب | 6_                                        |       |
|      | مخضر تارخ ديوبند                          | 194   |
|      | د یو بندی عقیدے                           | Y.9   |
|      | محبت الل بيت اوراخيارامت                  | PPI   |
|      | ا قبال اور مقام الل بيت                   | rra   |
|      | اقبال کی وصیت                             | 114   |
| 1    | 7                                         |       |
| باب  |                                           |       |
|      | گتاخوں کا انجام<br>سے دیں با              | rr.   |
|      | التب فضائل ابل بيت                        | . 771 |
| باب  | 8.                                        |       |
|      | ا قبال اور ڈ اکٹر اسراراحمہ کا فکری تقابل | rrr   |
| 1    |                                           |       |
| باب  |                                           |       |
|      | مان كرنبيل مانيخ                          | 144   |
| باب  | 10.                                       |       |
|      | جادهٔ حق وصداقت                           | YAT   |
|      |                                           |       |
| باب1 |                                           |       |
| ġ    | ودنوشت تعارف مرزا قادياني                 | H+4   |
| باب2 | 1                                         |       |
| اق   | نبال واحمد رضااور مرزا تادياني            | mer   |
|      |                                           |       |

# ڈاکٹر اسراراحمد بطوروکیل یزید

ڈ اکٹر اسراراحدیزید کی وکالت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بیا کی حقیقت ہے کہ سب سے اول قنطنطنیہ پر جہاد کرنے والانشکر مغفور ہے اور بیجی حقیقت ہے کہ اس نشکر کا امیر وقائدیزید تھا۔

(مامنامه يناق اكوبر 1982 بمطابق صفر المنظفر 1407 عبد نمبر 35 شاره نبر 10 ص 25)

دُاكْرُ" صاحب" كاعتقادات

1-يزيدامير الموشين تفااورامام مين باغي تق-

2 كربلادوشفرادول كى جنك تفي تن وباطل كامعركه ندتها-

3-يزيد جنتى إورامام سين

4 قل سين درست ادريزير بقصور ب-

5-يزيد مجابدا سلام تفا-

ا پنے اس مضمون میں ڈاکٹر اسرار احمد نے ان فکات کو ٹابت کرنے کے لئے اپنا موقف ا پنے مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔

ابوالکلام آزاد کی گھی ہوئی کتاب نام شہیداعظم اس کے دہ چند دل آزار الفاظ ،فقرے، جملے جو بہتر (72) صفحوں کی اس چھوٹی می کتاب میں موجود ہیں ملاحظ فر ماکیں: ندکورہ کتاب کے صفحہ 58 پر آل رسول كادب واحترام عے خالى دمحققين "فتو حدى كردى

1- محمود عباس كى خلافت معاويه

2- مولوى سليمان كى سادات بنواميد

3- ابوالکلام آزاداورڈ اکٹر اسراراحمد کی کتابیں (دونوں کا تقریباً ایک جی موقف ہے)

4- ابن تيميد كي حسين ويزيد ي

5- رشيدا بن رشيد گددين بك

6- آدُمُر مِ تلاش كري ظهوراجم

7- حيات سيدنايزيد أبوالحسين محمظيم الدين صديقي

ان مذكوره بالاكتب مين وتحقيقي وخارجي ' ذبن كارفر ما ہے۔

مثلاثمونه ملاحظه مو:

1- ابل بيت تے سلسله مين مسلمان افراط وتفريط كاشكار مو كئ مين ـ

3-امام حسين افي ذاتى عزت كيسوال پرشهيد موت-

3-امام حسين كاخيال غلطاور باطل تحار

4- يزيد كے خلاف امام حسين كالقدام بغاوت وخروج تھا۔

(ما مِنامد الفرقان للصنواكست 1954ء)

ان سوقیاند (بازاری، غیرمعیاری) خیالات کے بارے میں سوائے اس کے کیا کہاجا

:405

بحياباش مرچه خوابي كن

عقیل رضی الله عند یه " صفحہ 176 مر

''یہاں سے دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشاءاور مالک و مختار نہیں، یہ منصب بھی محض خداکا ہے، جولوگ عقیدت و محبت میں آپ کو مشکل کشا،اور مالک و مختار کہد ہے ہیں، وہ بہت بڑی ملطی کا شکار ہیں، آپ غور فر مائے کہ جوخود مشکل میں گرفتار رہا ہو، وہ بھلامشکل کشا کیے ہوسکتا ہے؟ اور جو واپس جانے کی قدرت ندر کھتا ہووہ بھلامالک و مختار کیے ہوسکتا ہے؟ یہ سب خوش فہمیاں'۔

صفح 181 ي

''اصلی جوموضوع زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ معرکہ کربلا کوایک اتفاقی حادثہ اور افسوساک سانحہ کہا جاسکتا۔''

صفي 182 ي

''باریک بین حضرات نے بیان کیا ہے،آپ شے نے فرمایا: فاضع بدی علی ید برید، لیعن مجھے برید کے پاس جانے دو'' تا کہ میں اس کی بیعت کروں'' آپ شے کا بیار شادگرامی متعدد شیعہ وئن کتب میں موجود ہے۔

''چنانچاہی آپ کوفہ سے تین منازل دور تھے کہ آپ نے اپنارخ کوفہ سے پھیر کر دمشق کی جانب کرلیا، مقام القرعا سے دورائے لگلتے تھے۔ایک کوفہ کی طرف اور دوسرا دمشق کی طرف ۔۔۔۔۔کر بلادمشق کے رائے میں پڑتا ہے، یہاں سے کوفہ تقریباً میں میل دورتھا۔ نقشہ ملاحظہ کیجئے (کتاب میں نقشہ بنایا ہوا ہے) یہ نقشہ آج بھی اسی طرح ہے جس کا جی جا ہے پیتہ کرسکتا ہے۔'' حضرت زینب رضی الله عنها کی بیبا کانه گفتگو صغه 59 پر

حسين المحادي غلطي

260 300

"حسین کے اجتہاد نے غلطی کی۔وہ یہ آیت بالکل بھول گئے۔"

اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُوْتِيُ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ تَنُوْعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ تَنُوْعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعِرُّمَنُ تَشَاءُ وَتُعِرُّمَنُ تَشَاءُ وَيُعِرِّكَ الْحَيْرُ

قار کین کرام! بیآیت مبارک سورہ آل عمران کی 26 نمبرآیت ہے اور آزاد صاحب اس کا پہلالفظ (قل) لکھنا بھول گئے ہیں۔اس لفظ کا بھول جانا آزاد صاحب کے لئے قدر کا پیکھلا پیغام ہے کہ حضرت امام حسین شین بیس بھولے بیتو تم خود بھولے ہو۔

محدادرلیس فاروقی دیوبندی کی کتاب بنام سیرت حسین دی و بیندی کی کتاب بنام سیرت حسین دی و بیندی کی کتاب بنام سیرت حسین دار جوکسی عالم کے چندای طرح کے دل دکھانے والے، نامناسب الفاظ و جملے اور انداز جوکسی عالم کے نہیں ہوسکتے یا جس کے بین خیالات جان کریوں لگتا ہے کدمیرے اس محتر م کواہلد تبارک و تعالیٰ کے روحانی عالم کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔

صفي 143 پر لکھتے ہیں۔

"باقی رہابیہ سوال کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند کے سامنے بیار شادات نبوی علی منابعہ نہ تھے؟ تو انہوں نے ان پر کیوں عمل ندفر مایا ..... تو گزارش ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے بن میں بیار شادات رسول عظیمی نہ ہوں۔

سنخ 175 ي

" بہال سے دوایک باتیں اور معلوم ہوئیں، شلا بد کدامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الغیب نہ منظم کرنے کے لئے مسلم بن عام الغیب ہوتے تو حالات معلوم کرنے کے لئے مسلم بن

# مولوی ادریس دیوبندی کا پیش کرده نقشه۔ ایک کھلاجھوٹ،غلط بیانی

#### كرنل دُاكثر محمد عمرخان لكصة بين

محدادریس صاحب نے اپنی پیندکا نقشہ بنا کر کھودیا ہے کہ بینقشہ آج ہی ہی طرح
موجود ہے جس کا بی چاہے پیتہ کرسکتا ہے۔ قارئین کرام! کوفہ سے مکہ سولہ سوکلومیٹر جنوب
مغرب میں ہاورکوفہ سے قادسیہ 55 کلومیٹر مشرق جنوب میں ہے جبکہ کوفہ سے کر بلاہ 90
کلومیٹر شال شال مغرب میں ہے یعنی کہ کر بلاء کوفہ، قادسیہ بیتینوں مقام تقریباً ایک خطمشقیم
پرواقع ہیں اوروہ خطمشقیم شال شال مغرب سے مشرق مشرق جنوب کی سمت میں ہے جس
پرواقع ہیں اوروہ خطمشقیم شال شال مغرب سے برکر بلااس سے 90 کلومیٹر نیچے کوفہ اور پھرمشرق مشرق
جنوب والے سرے پر کوفہ سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلہ پر قادسیہ ہے۔ جب کہ مذکورہ فقشہ میں قاسیداور کو بلاشہر کوفہ سے تقریباً 45 در ہے کا زاد بیہ بناتے ہیں۔ حقیقت جا نے کے لئے
درج ذیل کوتوجہ سے پر ھے۔

قار کین کرام! محرادریس فاردتی صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب میں اپنے لکھے ہوئے کی صدافت اوراس کوزیادہ معتبر بنانے کی خاطر کتاب کے سفحہ 187 میں ایک نقش پیش کیا ہے اورانہوں نے اس نقشہ کے بارے میں پورے وثوق سے لکھ دیا ہے کہ'' بیفقش آج بھی اسی طرح ہے جس کا جی چاہے پند کرسکتا ہے۔''یعنی کدان کے خیال علم ویقین میں ندکورہ نقشہ فاصلہ ،سمت وغیرہ کے لحاظ سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے سرز مین عراق پر بیشبرو ندگورہ نقشہ فاصلہ ،سمت وغیرہ کے لحاظ سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے سرز مین عراق پر بیشبرو

مقام اس وقت موجود تصاوراب بھی ہیں۔جو جا ہے اس نقشہ کے مطابق تقدیق کرسکتا ہے اس میں فرق نہیں یائے گا۔

اس خیال سے کہ آپ نقشہ فدکورہ کی حقیقت جان جا کیں میں اس کتاب سے نقشہ نقل کر کے اسے اس کی اس شخط وسائز میں یہاں پیش کررہا ہوں اور اس کے ساتھے ہی اس سے مواز نہ کرنے کی خاطر میر ااپنا تیار کر دہ نقشہ بھی پیش خدمت ہے۔ میں نے بینقشہ کسی اٹلس کو جہ کچے کرنہیں بنایا ہے بلکہ پہلے میں نے ملک عراق کے ان شہروں، علاقہ ، مقامات کو سانحہ کر بلا ، تاریخ اسلام ، تاریخ عالم کو مد نظر رکھ کر بہت اچھی طرح گھوم پھر کرد یکھا ہے اور پھر سے نقشہ اپنے مشاہدات وعلم کے مطابق بنایا ہے۔

پدونوں نقشے ایک ہی علاقہ سے متعلق ہیں اور دونوں ایک بہت ہی تاریخی واقعہ کے حوالہ سے بنائے گئے ہیں۔ ندکورہ نقشہ ہیں شہر قادسیہ اور مقام کر بلا، پدونوں مقام شہر کوفہ کے ساتھ ایک دوسر سے سقر یا 45 در ہے کا زوابیہ بناتے ہیں جبکہ میر نے پیش کردہ نقشہ کے مطابق شہر قادسیہ کوفہ اور کر بلا، مینوں تقر یا ایک خطاستقیم پرواقع ہیں یا ایک دوسر سے کے مطابق شہر قادسیہ کوفہ اور کر بلا، مینوں تقر یا ایک خطاستقیم کے ساتھ وقوع کے لحاظ سے خطاستقیم بناتے ہیں اور خطاستقیم 180 در ہے کا موتا ہے۔ اس لئے ان دونوں نقشوں میں بلحاظ وقوع مقامات اور ان کے در میان راستوں ست اور فاصلے کا بہت فرق ہے اور بھی نقشہ میں مقام وقوع ،سمت، در میانی فاصلے ہی تو اہم ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان دونوں میں سے ایک ہی شیخ ہوسکتا ہے بعنی کہ ایک ہی زمینی حقائق کے قریب تر ہوسکتا ہے۔

میں نے اس کتاب میں جو بھی نقشے پیش کئے ہیں وہ میں نے خود بنائے ہیں اور پوری
دیا نتداری سے بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائے ہیں،ان میں ہرمکن مقام وقوع ، فاصلے ،
سمت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔اگر کسی کو ان کے معیاری ہونے میں شک گزرے تو اسے چاہئے
کہ وہ آکسفور ڈ اٹلس میں دیئے گئے نقشہ مشرق وسطی میں نقشہ ملک عراق سے اس کا موازانہ
کرے اورا پی سلی کر لے اوراگر میرے پیش کر دہ نقشوں میں نمایاں فرق پائے تو اخلا قاجمے
اس سے آگاہ کردے تا کہ میں اس کی تھی کردوں۔

مجھے افسوں سے بیر کہنا پڑر ہا ہے کہ است اہم تاریخی، اسلامی تاریخی واقعات سے مسلک مقامات وراستوں کے متعلق نقشہ پیش کرنے میں مجرادر لیس فاروقی دیو بندی نے ذرا مجھی بنجیدگی سے کام نہیں لیا ہے اوراس پر ستم ظریفی کہ پورے وثوق سے لکھ دیا ہے کہ' نیر کہ ہم اپنی پاکیز و، درخشاں، پر نور، روش مشعل راہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے مشعل راہ اوراس کے نورکو بی اندھیروں میں کم کر دینا چاہتے ہیں۔اب اس نقشہ کے معیار کو بی الدہ ایک لیجئے، اس سے تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ محمدادر لیس فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں بانیان وین، تاریخ اسلام، سانح کر بلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کے بارے ہیں جو پچھ کھا ہے انہوں نے اس کے لکھنے ہیں بھی اسی معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ اسی معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ اس معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ اسی معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ اسی معیار کی غیر بنجیدگی کو انتہ معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ اسی معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ اسی معیار کی غیر بنجیدگی کو انبایا ہے۔مختصرا میں کہ کا معیار متن و پیغام امت مسلمہ کے لئے اسی تناسب سے انبھایا برا کی کتاب کا معیار متن و پیغام امت مسلمہ کے لئے اسی تناسب سے انبھایا برا

ادریس آپ نے مندرجہ بالا میں بہتا تر دیا ہے کہ حضرت امام حسین کے وہ راستہ اپنی مرضی سے اختیار کیا جو کہ صرح بیا فیلط بیانی ہے اور تاریخ میں خیانت ہے۔القر عایا سرات سے بھی مقام کر بلاکا رخ شال شال مغرب کی طرف تھا اس لئے جب آپ کا قافلہ غریب البجات بہنچا تو کوفہ کو اپنے دائیں طرف 30 کلومیٹر چھوڑ تے ہوئے نینوا ،کر بلاکی سمت میں بردھتا گیا۔

صفی 219 پرمولوی ادریس دیوبندی لکھتے ہیں

كل "اورحابت رواكهاجاتا بايخنوا ي حاجت رواكى نفر ماسك-"

میرے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ، آزار کن یہی الفاظ، فقرے اور انداز گفریہ
ہیاں تھا اور اس آخری فقرے میں تو جناب محمد ادریس فاروقی دیو بندی حدسے گزر گئے ہیں
کہ خاتم النہین ،سید المرسلین ، فضل الانہیا ، انسان کامل ، پیغیم راول و آخر، شاہد ، حاضر و ناظر ،
ہادی دو عالم حضرت محمد رسول علیقی (جن کے سبب بیکا ئنات بنی ہے) کو بھی نہیں بخشا۔
(نعوذ باللّٰد کتنی بری سوچ ہے۔)

ہم مسلمانوں کی برقعتی ہے کہ ہم ہی میں سے چندلوگ بہک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں اور اسلام مخالف قو توں کے آلہ کاربن جاتے ہیں پھران کی ہدایت وخواہش کے مطابق دین، بانیان دین، صحابہ کرام، آل پاک و تاریخ اسلام وغیرہ کے بارے میں منظم طریقے سے شکوک وشبہات و ابہام پیدا کرتے ہیں جیسے کہ چھوصہ سے برصغیر میں یزیدنو از (یزید پیند) طبقہ کررہا ہے اور صداف وی کہ اس کی ابتداء بھی ایک مسلمان نے کی ہے۔

اگرکوئی قرآن کے من پیند معنی کرتا ہے، احادیث کے الفاظ ومعنی میں ردوبدل کرتا ہے، اسوہ حنہ میں کہیں بھی خامی تلاش کرتا ہے، صحابہ کرام اورآل رسول، آل پاک کا احر ام واتباع کرنے میں غافل ہے عار محسوں کرتا ہے یا بغرض عداوت و بغض ان میں امتیاز کرتا ہے، یا جو کسی طرح ہے بھی ان سب کی شان میں مناسب اور شایان شان الفاظ وانداز کونییں ابناتا یا افضل الا نبیاء کے افضل صحابہ اور آل پاک یا بالفاظ ویگر دوئے زمین پرسب کوئییں ابناتا یا افضل الا نبیاء کے افضل صحابہ اور آل پاک یا بالفاظ ویگر دوئے زمین پرسب سے زیادہ عزت و شرف والوں کے مقابلہ میں کی غیر صحابہ یا غیر آل پاک کو لے آتا ہے جیسا کہ آج کل برزید نواز طبقہ اپنی غدموم حرکات میں مصروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص چا ہے اس نے اپنے او پراپی حقیقت کو چھپانے کے لئے کتنے ہی اور کی طرح کے بھی البادے اوڑھ رکھے ہوں وہ اندر ہے وین اسلام سے قطعاً مخلص نہیں ہے۔ وہ دین اسلام کی خالف قو توں کا آلہ کار ہے، وہ اپنے آتاؤں کے اشاروں پر ان کی مدد سے ہمارے دین و ایکان کی اس مجارت کو ، اس کی بنیاد میں کھو کھلی کر کے ، ستونوں کو کمز ور کر کے گرانا چا ہتا ہے۔ ایکان کی اس مجارت کو ، اس کی بنیاد میں کھو کھلی کر کے ، ستونوں کو کمز ور کر کے گرانا چا ہتا ہے۔ ایکان کی اس مجارت کو ، اس کی بنیاد میں کھو کھلی کر کے ، ستونوں کو کمز ور کر کے گرانا چا ہتا ہے۔ ایکان کی اس مجارت کو ، اس کی بنیاد میں کھو کھلی کر کے ، ستونوں کو کمز ور کر کے گرانا چا ہتا ہے۔ ایکان کی اس مجارت کو ، اس کی بنیاد میں کھو کھلی کر کے ، ستونوں کو کمز ور کر کے گرانا چا ہتا ہے۔ ان مار آستینوں ہے ہم نے خبر دار رہنا ہے کہ بیہ میں اپنے نظر آتے ہیں لیکن صداف موں کہ میں

اپ نہیں ہیں اور بیلت اسلامیہ میں انتشار، بے چینی کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوت، باجمی اخوت و طاقت کمزور پڑتی ہے اور بیا تا بچھ لوگ اسلام کو اسلام مخالف قو توں کے مقابلہ میں کمزور ہی دیکھنا چا ہتے ہیں تا کہ بے حیاتی بیشری اور دیگر برائیوں کا بول بالا جو اور خوبی، اچھائی، بھلائی دب جائے اور یوں ایک بے دین کمزور معاشرہ ظہور پذر بہوجس پر غیراسلام پند، اسلام مخالف قو توں کی آرام سے بالا دستی قائم ہو سکے۔

اب جویزیدی جمایت یا صفائی پیش کی جارتی ہاس کا کیا مطلب ہے؟ گندوں کو یا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گندوں کو یا کے برابرلانا، چاہوہ لکھنے یا بحث ومباحثہ کی صدتک ہو یا کسی اور صورت، مقصد ہیہ کہ اچھوں کا ،عزت وشرف والوں کا ،عزت واحر ام واتباع کم کیا جائے اور رفتہ رفتہ ختم کر دیا جائے۔

قارئین کرام! کیا یزید کے بارے میں ان کومعلوم نہیں کہ یزید کی کر دارسازی اور اسے حاکم برحق قرار دینا حقیقت میں ملت اسلامیہ کے دلوں سے اسلام کی اور الل بیث کی محبت وعظمت کو نکا لئے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا پزید کی ولی عہدی کے وقت سے اسلام کی تاریخ میں غیر شرعی موروثی نظام حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔

بیکون نہیں جانتا کہ واقعہ حرہ میں مدینہ میں انصار و مہاجرین پر جو قیامت ٹوٹی اس کا ذمہ دار بھی پزید تھا جس نے تین روز تک شام کے لشکروں کو بیآ زادی دے دی کہ جس کو چاہیں قبل کریں اور جس گھر کو چاہیں لوٹ لیس وہ جس کی نامنوس وعزت چاہیں تاراج کریں اور حقیقت ہیں ہزاروں پاک دامن خواتین کی عصمت دری کی گئی۔

کون نہیں جاتا کہ یزیدی کے حکم ہے میجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی، وہ بقعہ پاک، جہاں جریل امین اتر تے تھے اور جس کے ایک جھے کو جنت کی کیاریاں یعن ' ریاض الجنت' کہا گیا ہے، وہاں گھوڑ ہے باندھے گئے۔ یزید پلید کی طرف سے بیظلم وستم ، بربریت ، آل و فارت گری کی قیامت صغری ان انصار ومہاجرین صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین اور ان کی آل واولا دیر بر پاکی گئی، جو نبی اکرم علی کی تا کی مقاطت میں مکہ سے مدیندلائے، آپ کی آل واولا دیر بر پاکی گئی، جو نبی اکرم علی کی تا ہے میں مکہ سے مدیندلائے، آپ علی کے ساتھ دہے۔ جنہوں میں آپ علی کے ساتھ دہے۔ جنہوں

(سربراہ انصار مدید حضرت سعد بن معافر رضی اللہ عنہ ) نے کہا کہ ہم آپ کے تھم پرسمندر میں ہمی کو د جا کیں گے اور جنہوں نے ہے ملی طور پر بھی کر کے دکھا دیا کہ جنگ کی آگ کے دریا میں بار بارکود ہے، صحراؤں کو پاپیادہ عبور کیا، دریا عبور کئے اور بوقت ضرورت حقیق معنوں میں سمندروں میں ، دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیئے اور خود بھی کود گئے، بیروہ مقدس صحابہ کرام اوران کی آل واولا دیتے جو فتح مکہ وخنین کے بعد جب دوسر ہوگوں نے مال غنیمت لیا تو ان کے ساتھ آپ اوران کی آل واولا دیتے جو فتح مکہ وخنین کے بعد جب دوسر ہوگوں نے مال مقدس ستیاں اوران کی آل واولا دیتے جو فتح مکہ وختین کے بعد جب دوسر میں تھا اور جو آپ مقدس ستیاں اوران کی آل واولا دیتی جنہیں آپ تھے تھے۔ جن کے بارے میں قرآن کیم میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ 'اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے ۔ کیا میں مقدس اوران کی آل اولا داس لائق تھے کہ ان کے گھروں میں گھس کران کوئل کردیا جائے ؟ کیااس واقعہ کے بعد بزید کی کردارسازی کی کوئی سخوش باتی رہ جاتی ہے۔

یزید نے مکہ مرمہ پر لفکر کشی کرائی ، حرم پاک کا محاصرہ کیا، بنجین سے خانہ کعبہ پر گولہ باری کی گئی کہ خانہ کعبہ کا خلاف جل گیا، جیت کو آگ لگ گئی اور جومتبرک دنبہ کے سینگ مخفوظ تھے وہ بھی جل گئے ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا اندازہ لگانے میں خلطی کی ، اس وقت یقین کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا اور کوفہ کے ممائد مین کے ب شار خطوط کو انہوں نے اپنے موقف کے لئے دلیل بنایا تھا، انہوں نے اختیار کیا۔

حضرت اما ہے حسین رضی اللہ تعالی عند کی مخالفت بڑے فنکا راند طریقہ ہے ہورہی ہے اور بڑی چا بک دی کے ساتھ یزید کی صفائی پیش کی جارہی ہے۔ تاثر بید یا جارہا ہے کہ ایک دو بزرگوں کو چھوڑ کرکوئی یزید کا مخالف نہ تھا۔ اس بارے میں جو بات بار بارد ہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند نہ ضرف یہ کہ بیعت کر فی بلکہ بیعت کی مخالفت کرنے والوں کو نصیحت بھی کرتے دے ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس من باللہ تعالی عنداور حضرت عبداللہ بن عباس رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنداور حضرت عبداللہ بن عباس

### باب2

## يزيد وحديث فشطنطنيه اور ڈاکٹر اسرار احمد

يزيدى گروه جوحديث پيش كرتا بوه بيد قال النيس صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ جَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ جَيْهُ مِن المُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلُ جَيْهُ مِن المُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلُ جَيْهُ مِن المُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلُهُ مَعْفُورٌ لَّهُمْ يَعِي بَي المُ اللهُ عَلَيْهِ فَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَعْمِرى المت كا يبلا الشكر جوقيصر كشهر (قطنطنيه) يرجمله كركا وه بخشا مواجه محمرى المت كا يبلا الشكر جوقيصر كشهر الشيف جلد 1 صفحه 410)

ڈاکٹر اسراراحد کے خیال کے مطابق قیصر کے شہر پر پہلاحملہ کرنے والا بزید ہے لہذا

یددنوں بزرگ شروع سے بزید کی ولی عہدی اور بزید کی خلافت کے خلاف تھے۔خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا اجتماعی ڈھانچہ بدل رہا تھا اور سیاسی نظام شروع ہوا تھا وہ منہا ج سنت پر شی نہیں تھا اور سیاسی نظام شروع ہوا تھا وہ منہا ج سنت پر شی نہیں تھا اور سے بات صحابہ کرام اور اہل دین تقوی کے لئے بڑی صبراً زیاتھی لیکن بید حفرات دیکھ رہے ۔شام کی حکومت کی نظروں میں نہ اہل دین کا نقدس ہے نہ دین کا احترام اور نہ خوداس کی دینی تربیت ہوئی فروں میں نہ اہل دین کا نقدس ہے نہ دین کا احترام اور نہ خوداس کی دینی تربیت ہوئی ہوئے ہیں اب ہتھیار ڈالنے اور بدرجہ مجبوری بعت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کا رہیں ہے۔ پہلے رسول اللہ علی جہد کی علاقہ میں گورنری چی اختیار کرنے کی تلقین کرتے حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی گورنری پر مامور کیا تو تھی جت کے مخالم کورنری اور آسانی پیدا کرنا ختی نہ کرنا۔ یہی طریقہ خلافت راشدہ کے عہد میں بھی تھا لیکن بنوامیہ کے ذمانے کے گورنرتمام کرنا۔ یہی طریقہ خلافت راشدہ کے عہد میں بھی تھا لیکن بنوامیہ کے ذمانے کے گورنرتمام دی تھے۔ جباح کے مظالم کود کھی کرحسن وی تھے۔ جباح کے مظالم کود کھی کرحسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمانے کے گورنرتمام بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمایا۔

''اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں جو تجھ سے نہیں ڈرتا۔''
ظلم وستم کی خونچکاں واستا نمیں جن کوس کررو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ تاریخ کی
گابوں میں موجود ہیں۔ اِن حالات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی
شخصیت جن کے روز وشب و سیح و تلاوت اور مسلسل عبادت میں گزرتے ہوں بیعت کر
لیے ہیں اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں آباد ہ بیعت
ہوجاتے ہوں تو بیہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان حضرات کے طرز عمل کو حضرت اہام حسین رضی
ہوجاتے ہوں تو بیہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان حضرات کے طرز عمل کو حضرت اہام حسین رضی
گراہ کیا جائے ۔ خلافت راشدہ کے بعد اہل دین کی اکثریت نے اس وقت کے حالات
گراہ کیا جائے ۔ خلافت راشدہ کے بعد اہل دین کی اکثریت نے اس وقت کے حالات
میں جومکن ہوسکاوہ کیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے قطع تعلق کر لیا اور گوشتہ نشین ہوگئے۔
میں جومکن ہوسکاوہ کیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے قطع تعلق کر لیا اور گوشتہ نشین ہوگئے۔
میں جومکن ہو سکاوہ کیا۔ انہوں نے عکومت وقت سے قطع تعلق کر لیا اور گوشتہ نشین ہوگئے۔
میں جومکن ہو سکاوہ کیا۔ انہوں نے عکومت وقت سے قطع تعلق کر لیا اور گوشتہ نشین ہوگئے۔
میں جومکن ہو سکاوہ کیا۔ انہوں نظام کی غلط کاریوں کا سابیہ کم سے کم پڑے اور ان حالات میں جو کھر سکتے تھے۔
میں جو کھر سکتے تھے۔

19

وہ بخشا بخشا یا ہوا پیدائش جنتی ہے۔

پراو نچ او نچ تکیوں کے سہار ہے بیٹے اور میرے سامنے ام کلثوم ہے (ام کلثوم ہے بیدی بیدی بیوی عبداللہ بن عامری بیٹی تھی) حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کے ان اشعار کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کوشم دے کر باتا کید کہا کہ اسے روم بیس سفیان کے پاس پہنچ نا ضروری ہے تا کہ وہ لوگ جس مصیبت بیس گرفتار ہیں ہی بھی گرفتار ہو۔ اب جو بیروانہ ہوا تو اس کے والد ماجد نے ایک انبوہ کثیر کا اس کے ساتھ اور اضافہ کر دیا۔ اس کشکر بیس حضرت ابن عمر، حضرت ابن زیبراور حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن زیبراور حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ بھی تھے اور عبدالعزیز بن زرارہ کلا بی بھی۔ چنا نچہ بیلوگ بلا دروم (ملک ، شہر روم) بیس گھتے ہی چلے گئے تا آ مگہ تیزی کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک جا سنتھ یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک جا

( كامل ابن اشرجلد 3 صفحه 181 تا 183)

یہ ہے بزید کے غزوہ قسطنطنیہ میں شرکت کی حقیقت، واقعد سے کہ بزید سیروشکارشعرو شاعری، رقص اور موسیقی کا متو الاعیاش، آرام پرست اور مکمل دنیا پرست تھا۔ وہ جہاد میں نہ اپنے والد ماجد کی زندگی میں پڑنا چاہتا تھا اور نہ اپنے دور میں چنا نچے حکومت سنجا لئے پر پہلا خطبہ جو اس نے دیا، وہ اس کی بری، آرام پرست اور نہ ہب سے بیزار فطرت وطبیعت کی خوب عکائی کرتا ہے، اس کا آئینہ دار ہے۔

"درینقیم" سے کیامراد ہے؟

اس حدیث میں 'مدینہ قیصر'' کے جوالفاظ ہیں وہ بھی غورطلب ہیں۔''مدینہ قیصر'' یعنی ''شہر قیصر'' کانعین کسی حدیث میں ندکورنہیں کہ اس شہر سے کونسا شہر مراد ہے۔اس لئے اس کے قین میں تین شہروں کا نام لیا جاسکتا ہے۔

(۱) ''مدینہ قیصر'' سے مراد وہ شہر ہے جہاں قیصراس وقت مقیم تھا جبکہ زبان رسالت سے بدالفاظ ادا ہور ہے تھے لیعنی ' دحمص (موجودہ نام طلب )''جو کہ شام کامشہور شہر ہے اور جو یزید کی پیدائش سے پہل پہلے 17 ھیں عہد فاروقی ہی میں فتح ہو چکا تھا۔ بعض علماء نے

عديث مبارك كالمعجم ترجمة ويب، ني اكرم عليه في فرماياكه: "میری امت کا پہلالشکر جوقیصر کے شہر پر تملہ کرے گاوہ بخشا ہوا ہے۔"اس میں کسی ایک شہر کو بنام مخصوص نہیں کیا ہے لیکن اس سے زیادہ تر نے مراد شہر قسطنطنیہ ہی لیا ہے۔ سب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ جہاد کے لئے ملیج نیت ضروری ہے یعنی جو جہاد بھی کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اعلاعے کلمۃ اللہ کے لئے ہواوراہے ذوق وشوق ہے ہو، بید مجھی کہ دوسرے کے دباؤیں آکر ناخوش دلی سے جنگ میں شریک ہوجائے اور صرف امارت کے خیال سے روانہ ہوجائے۔ یزید کے ساتھ یہی صورت ہوئی کہوہ اس جہاد میں شريك ہونے كے لئے بالكل تيار ند تھااور جہاں تك بن كااس نے ٹال مٹول كى كوشش كى ، جب مجامدین کرام محاذیر تصاور و بال مختلف فتم کی مشقتیں برداشت کررے تھے و با اور قحط میں بہتلاتے تو یہ بڑے تھا تھ سے اپنے عشرت کدہ میں بیٹھا ہوااپنی بیوی کے ساتھ دادعیش دے رہاتھا، اور مجاہدین کا نداق اڑا رہاتھا۔حضرت امیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو آپ نے تختی کے ساتھ تھم دے کر، باجراس کومحاذ پر دوانہ کیا اس يورم واقعه كي تفصيل تاريخ ابن خلدون (جلد 3،صفحه 20) اور كامل ابن اثير ميس موجود ہے۔ چنانچہ حافظ مورخ ابن الاثیر 49ھ کے واقعات کوذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اوراس سندمين مي جي كها گيا ہے كه 50 هيل حضرت امير معاويدرضي الله تعالى عند

اوراس سند میں بیجی کہا گیا ہے کہ 50 ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جہاد کے لئے ایک بڑا بھاری لشکر شہر روم کی طرف روانہ کیا اوراس لشکر کا امیر سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اورا پنے بیٹے بزید کو بھی اس غزوہ میں شرکت کا تھم ویا گر بزید نے تھیل تھم میں گرانی محسوں کی اور بہانہ کر دیا۔ سستی کی اور معذرت کردی۔ بید کھے کر اس کے والد نے بھی اس کور ہے دیا۔ وہاں جنگ میں لوگ بھوک اور شد بدمرض کا شکار ہوئے تو بید نے بیشعر کے :

'' مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ غذ قد و نہ (روم میں مسلم انوں کا فو جی کیمپ) میں مسلم مجاہدین کے دستہائے فوج (فوجی نونش) کو بخاراور چیک کا سامنا ہے جبکہ میں در مران میں گدوں

حدیث شریف کی بشارت کا بھی وہ سختی نہیں اور یا در کھئے کدابوداؤ دشریف صحاح ستہیں سے ہے عام کتب تاریخ کے مقالبے میں اس کی روایت کوتر جی دی جائے گی۔ ربی ہے بات كه حصرت ابوایوب انصاری رضی الله تعالی عنه كا انتقال اس جنگ میں ہوا كه جس كاسيه سالار يزيد تعاتواس ميں كوئي خلجان نبيس اس لئے كەقسطنطنيد كا بېلاحمله جوحضرت عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عندی سر کردگی میں جوا آپ اس میں بھی شریک رہے۔

اگر بیشلیم بھی کرلیا جائے کہ قط طنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس میں بزید موجودتھا پھر بھی یہ ہر گرجہیں تابت ہوگا کہاس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے اور وہ جنتی باس لئے كەمدىث شريف ميں يا جى بي جب دوسلمان الىس ميں مصافحه كرتے ہيں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو بخش دیاجا تا ہے۔''

(تذى جلد 2 سفي 97)

اورحضور انور علي في يجى ارشاوفر مايا ب: "جو ماه رمضان ميس روزه داركوافطار كرائياس كالنابول كے لئے مغفرت ب-"

(مقلوة بحوالة بيهتي مقلوة صفحه 174)

اورسر کاراقدس عصف کی حدیث بیای ہے: "روزہ وغیرہ کےسب ماہ رمضان کے آخرى رات مين اس امت كو بخش ديا جاتا ہے۔ " (منداحمد مشكوة صفحه 174)

اكرة اكثر اسرار جي وكلائے يزيد كى بات مان كى جائے تو ان احاد يث كريمه كاكياب مطلب ہوگا کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے والے ، روزہ دارکوافطار کرانے والے اور رمضان میں روزہ رکھنے والے سب بخشے بخشائے جنتی ہیں۔اب اگر وہ حرمین شریفین کی بےحرمتی کریں تو معاف، کعبه شریف کو کھود کر پھینک دیں تو معاف ،مجد نبوی میں غلاظت ڈالیس تو معاف بزاروں بے گناہ فل کر ڈالیس تو معاف، یہاں تک کدا گرسید الانبیاء عظی کے جگر ياروں کونٽن دن کا بھوکا پياس رڪھ کر ذرج کر ڈاليس تووہ بھی معاف اور جو چاہيں کريں..... معاف، نعوذ بالله من ذلك.

(حق بحقيقت، حقائق ازكرش (ر) محد عمرخان ، مطبوعه ضياء القرآن ص 366 تا 393)

ال حديث من "مدين قيصر" ي" "شرحص" اي كوم ادليا ب-

(٢) شير رومو 'جوقديم زمانے سے قياصره روم كادارالسلطنت چلاآ رہا تھا۔ "رومو" يرجمي اگرچه مسلمان حمله آور مو يك بين ليكن ميحمله يزيدكي حيات بين نبيس مواب بلكهاس کے مرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ (۳) قیر''قطنطنیہ'' جو مطنطین اعظم کا پایی تخت تھا۔

الله ك محبوب دانائے خفایا دغیوب جناب احر مجتنی محمد علی کا فرمان حق ہے ليكن قيصر ك شهر فتطنطنيه ير يبلا حمله كرنے والا يزيد ب بيدعوى محج نبيں -اس كے كه يزيدنے قط طنطنیہ پر کب حملہ کیا اس کے بارے میں چار اقوال بیں 49ھ، 50ھ، 50ھ اور

( كامل ابن اشير جلد 3 صفحه 131 ، البداييو النهابي جلد 8 صفحه 32 ، عمدة القارى شرح بخارى جلد 14 صفي 198 اوراصا ببجلداول صفي 405)

اس سے نتیجدا فذہوا کہ بزیر 49ھ سے 55ھ تک قطنطنیہ کی کی جنگ میں شریک ہوا ہے سپدسالاروہ رہا ہویا حضرت سفیان بن عوف اور وہ معمولی سیا ہی رہا ہو مگر رید مصدقہ امر ہے کہ قسطنطنیہ پراس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا جس کے سپہ سالار حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن وليدرضي الله تعالى عند تھے اور ان كے ساتھ حضرت ابوايوب انصارى بھى تھے (رضى الله تعالى عنهم) \_ ويكھئے حديث كى معتمد ومشهور كتاب ابوداؤد شريف صفحه 340 اور حضرت عبدالرحمٰن بن خالدرضي الله تعالى عنه كانتقال 46 هاي 47 هيس مواجيسا كه البدايية والنهابيه جلد8 صفح 31 ، كالل ابن اثيرجلد 3 صفح 229 اور اسد الغاب جلد 3 صفح 440 ميل ---

پس اس سے بیمصدقہ طور پرمعلوم ہوا کہ آپ (حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ) کا حملے قط طنطنیہ پر 46ھ یا 47ھ سے پہلے ہوا اور تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ بزیر قط طنطنیہ کی ایک جنگ کے علاوہ کی میں شریک نہیں ہوا تو ثابت ہوگیا کہ حضرت عبدالرحن رضى الله تعالى عنه نے قسطنطنيه پرجو پېلاحمله كيا تھا اس ميں شريك نہيں تھا تو پھر صديث أوَّلُ جَيه إلى مسن أمَّتِي المنع مين يزيدوا خل مبين اورجب وه داخل مبين تواس مغفور لهم" قلت انا فيهم يا رسول الله قال لا (بخارى409،410، 409) (تر بمه) حضرت امام بخارى رحمة الله تعالى عليه فرمات ين.

''نہم ہے اسحاق بن پر پیددشتی نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن حمرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن حمرہ نے بیان کیا، کہا کے ہے سے توربن پر پید نے انہوں نے کہا خالد بن معدان سے روایت ہے کہ عیمر بن اسودشی نے ان سے بیان کیا کہ وہ (حضرت) عبادہ بن صامت (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس آئے جب کہ وہ حص کے ساحل پر ایک مکان میں تھے۔ (ان کی بیوی حضرت) ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا) ان کے ساتھ تھیں۔ (حضرت) عمیر نے کہا ہم سے (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا) ان کے ساتھ تھیں۔ (حضرت) عمیر نے کہا ہم سے (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے (حدیث پاک) بیان کی کہ اس نے بی کریم (عظیمہ کی کور مات کہ میری امت کا پہلائشکر جو سمندر میں (سوار ہوکر) جنگ کرے گا۔ (قسم او جب وائی (بینی بہشت)۔ (حضرت) ام حرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے عرض کیا! یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) میں بھی ان میں ہوں گی؟ آپ علیک وسلم کی میں بھی ان میں ہوں امت کا پہلائشکر جو قیصر کے شہر (قبط عنیہ ) میں جہاد کرے گا (مغضور لھم) وہ مخفورہ وگا امت کا پہلائشکر جو قیصر کے شہر (قبط عنیہ ) میں جہاد کرے گا (مغضور لھم) وہ مخفورہ وگا کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ عنہا) کہتی ہیں میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) کیا ہیں اس میں بھی ہوں گی؟ قرمایا نہیں!''

ان دوشکروں کا ذکر محیح بخاری شریف میں چند دیگر مقامات پر بھی ہے مگر وہاں 'قلد او جبوا'' اور ''منعفور لہم'' کے الفاظ نہیں ہیں اور نہ کورہ دوشکروں کا ذکر مختلف احادیث میں کچھاس طرح کھیلا ہوا ہے۔ مثلاً بخاری شریف کے:

باب الدعا بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ( يعنى مردول اورعورتول كالتحادة والنساء ) عنى مردول اورعورتول كالتح جهاداورشهادت كے لئے دعاكرنا) كے باب ميں ہے۔

حدثنا عبدالله ابن يوسف عن مالك عن اسخق بن عبدالله بن ابى طلحة عن أنسَ بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتظعمه و كانت ام حرام تحت

## روافض ، خوارج اورا بل سنت و جماعت

دنیائے اسلام میں کئی گردہ یا فرقے ہیں۔ان فرقوں میں ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعنها کا مخالف ہے جبکہ ایک فرقہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنها کا مخالف ہے اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو دونوں سے عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے مخالفین کو تناور جی دونوں کے محب اور عقیدت مند ہیں انہیں ' اہلسنت و جماعت' کہتے ہیں۔ اس

امام عالی مقام حفزت امام حسین رضی الله تعالی عند کے مشن کے خالفین اور یزید کے وکل ، خودا پنے کر دارے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یزید کے وکل ایک جماعت میں سب سے بری دلیل ' حدیث قسطنطنیہ' ہے۔ جس میں ' معفود لهم ''کالفاظ ہیں۔

حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقى ثنا يحيى بن حمزة ثنى ثور بن يزيد عن حالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسى حدثه انه اتى عبادة بن صامت وهو نازل فى ساحل حمص وهو فى بناء له و معه ام حرام قال عمير فحدثتنا ام حرام انها سمعت النبى النبي المالية يقول: "اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا"

قالت ام حوام:. "قلت يا رسول الله انا فيهم قال انتِ فيهم" \* قالت ثم قال النبي عَلَيْتُ "اول جيشَ من امتى يغزون مدينة قيصر

عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته و جعلت تفلى راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك يا رسول الله قال ناس من امتى عرضوا عَلَى غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة شك اسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت و ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتى عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الاول قالت فقلت يا رسول الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت ناس من امتى عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الاول قالت البحر في زمان معاوية ابن ابي سفيان فصوعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.

(بخاری جلد 1 صفحه 391، دلائل النبوة للبهتی جلد 6، ابن ماجه صفحه 204، الترغیب والتر بهیب جلد 2 صفحه 305، الترغیب والتر بهیب جلد 2 صفحه 305، موطاامام ما لک صفحه 479، سلم جلد 2 صفحه 305، ترین جلد 7 م 294، نسائی جلد 2 صفحه 62، تتاب الاذ کارض 176، (مختصراً) عمدة القاری جلد 7 منفحه 85، تفهیم ابخاری جلد 6 صفحه 85، تفهیم ابخاری جلد 6 صفحه 347، تعلیم البخاری جلد 6 صفحه 347، تعلیم البخاری

(ترجمه) "امام بخاری علیه الرحمه فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ ما لک سے، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی عنه سے بیان کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه میں) (جو حضرت رسول اللہ تعالی عنها) (جو حضرت ام بن ملحان (رضی اللہ تعالی عنها) (جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنها) کے پاس انس رضی اللہ تعالی عنه کی خالہ اور حضرت ام بیلم رضی اللہ تعالی عنها کی ہمشیرہ تھیں) کے پاس انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ اور حضرت ام بیلم رضی اللہ تعالی عنہ کے جایا کرتے ۔ وہ آپ علی کے کو کھانا کھلاتیں ۔ ان کے خاوند حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دفعہ جناب رسول کریم علی ان کے گھر تشریف فرما

تھے تو انہوں نے آپ علی کے کھانا کھلایا اور آپ علی کے سرانور کو آرام پہنچانے یعنی

ہلا نے گئیں۔ جناب رسول اللہ علی ہوگئے اور ( پجھ دیر کے بعد) ہنتے مسکراتے ہوئے

جاگے۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں) میں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی

اللہ علیک وسلم) آپ علی ہیں ہوئے جو اللہ (تبارک و تعالی) کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ وہ

ما سے اس حال میں پیش ہوئے جو اللہ (تبارک و تعالی) کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ وہ

اس سمندر کے درمیان با دشاہوں کے تختوں پر سوار ہیں یا وہ تختوں پر با دشاہوں کی طرح بیٹے

ہیں۔ یہ تک اسحاق راوی نے کیا ہے۔ (فر ماتی ہیں) میں نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی

اللہ تعالیٰ علیک وسلم) اللہ کریم ہے دعا فر مائے کہ جھے الن لوگوں میں سے کرے۔ رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیک وسلم) اللہ کریم ہے دعا فر مائے کہ جھے الن لوگوں میں سے کرے۔ رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیک وسلم) اللہ کریم ہے دعا فر مائے۔

پھرآپ علی ایر سول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) آپ علی کوس بات نے ہسایا ہے؟
نے عرض کیا! یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) آپ علی کوس بات نے ہسایا ہے؟
آپ علی نے فرمایا میری امت میں سے اللہ (تبارک و تعالیٰ) کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ میرے سامنے پیش ہوئے، جیسے پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ (ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے اللہ (تبارک و تعالیٰ) مجھے ان جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ (آپ علی فلے فرمایا تو پہلے لوگوں میں ہو۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا) حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور میں سمندر میں جہاز پر سوارہ و کیں اور جس وقت سمندر میں جہاز سرسوارہ و کئیں اور جس وقت سمندر میں جہاز پر سوارہ و کئیں۔ (شہید ہو گئیں) ۔

اس مدیث شریف کوامام بخاری علیه الرحمہ نے کتاب الجهاد کے باب فضل من مصرع فی سبیل الله فمات فهو منهم (یعنی جوکوئی الله تبارک وتعالی کی راه میں مواری ہے گر کر مرجائے وہ مجاہدین میں سے ہے، شہیدوں میں سے ہے) میں دوسری سند ہے نقل کیا ہے۔ حدیث شریف ہے :

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنى الليث ثنى يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انسَ بن مالك عن حالته ام حرام بنت ملحان قالت: .

"نام النبى صلى اللقه عليه وسلم يوما قريبا منى ثم استيقظ يتبسم" فقلت ما اضحكك : "قال اناس من امتى عوضوا على يركبون هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسرة"

قالت فادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فاجابها مثلها فقالت ادع الله ان يجعلني منهم: "فقال انت من الاولين".

فىخر جت مع زوجها عبائة بن الصامث غازياً اول ماركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصر فوامن غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اليهاد ابة لتركبها فصر عتها فمانت.

بخارى جلد 1 صفى 392 مسلم جلد 2 صفى 142 السنن الكبرى لليه على جلد 9 صفى 166 ، ولاكل النيوة لليه بقى جلد 6 ص 451 ، فتح البارى جلد 6 صفى 22 ،عدة القارى جلد 7 7. 17 صفى 97 تفهيم البخارى جلد 4 صفى 358 ، تيسير االبارى جلد 4 ص 49\_)

(ترجمه) المام بخاری علیه الرحمه فرماتے ہیں ہم نے عبداللہ بن یوسف سے بیان کیا، انہوں نے لیف سے، انہوں نے کچی سے، انہوں نے کچی بن حبان سے، وہ (حضرت) انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنی خالد (حضرت) ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنبا سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم (علیہ کیا میرے ہاں آرام فرمار ہے تھے۔ پھر آپ (علیہ کیا بینے ہوئے بیدار ہوئے۔ ہیں نے میرے ہاں آرام فرمار ہے تھے۔ پھر آپ (علیہ کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ (علیہ کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ (علیہ کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ (علیہ کو کس نے بنایا؟ تو مسندر پرسوار ہو تکے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں) بی نے عرض کیا۔ دعافرمائے اللہ (تارک وتعالی) جھے ان میں ہے کہ اس میں کے اللہ حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں) بی نے عرض کیا۔ دعافرمائے اللہ (تارک وتعالی) جھے ان میں ہے کرے۔

آپ علی ہے اس ( یعنی حصرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ) کے لئے دعا فر مائی۔ پھر دوبارہ سو گئے ،اور تھوڑی دہر کے بعد پھر پہلے کی طرح جنتے ہوئے اٹھے اور پوچھنے پر پہلے کی طرح جواب ارشاد فر مایا۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہانے ) عرض کیا اللہ ( تبارک و تعالیٰ) ہے دعا فر مایئے کہ مجھے ان میں سے کرد نے و آپ علیفی نے فر مایا۔

أنت مِنَ الْأُوَّلِينَ (لِعِنْ تُولِيكُ الْعِنْ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ

چنانچ (حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها) این شو ہر کے ساتھ ایک جنگ بین کلیں جب کہ مسلمان (حضرت) امیر معاویہ (رضی الله تعالی عنه) کے ساتھ سمندر پرسوار ہوئے۔ جب وہ غزوہ سے واپس آئے اور شام بیں قیام پذیر ہوئے تو ایک سواری (حضرت) ام حرام (رضی الله تعالی عنها) کے قریب کی گئی تا کہ وہ اس پرسوار ہوں۔ اس (سواری) نے ان (حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها) کوز مین پر گرادیا اور فوت ہوگئیں۔ (سواری) نے ان (حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها) کوز مین پر گرادیا اور فوت ہوگئیں۔ ان لله و انا علیه راجعون "

امام بخاری علیه الرحمد نے اس واقعہ کو کتاب الجہاد کے باب رکوب البحر (سمندر میں سواری کرنا) میں نقلکیا ہے۔ الفاظ حدیث شریف دوسری سند کے ساتھ درج ذیل ہیں۔

حدثنا ابو النعمان ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان انسَ بن مالک قال حدثنی ام حرام ان النبی النه قال يوماً فی بيتها فاستيقظ وهو يضحک قلت يا رسول الله ما يضحکک قال عجبت من قوم من امتى ير كبون البحر كالملوک على الاسرة فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلنى منهم قال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحک فقال مثل ذلک مرتين او ثلاثا قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلنى منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها.

(نسائی جلد 2 ص63، بخاری جلد 1 صغیر 405، فتح الباری جلد 4 ص109، عمرة القاری جلد 7 بزز 15 ص178، صلیة الاولیا جلد 2 ص 61 تفهیم البخاری جلد 4 ص445، تیسیر الباری جلد 4 ص106)

(رجد:) امام بخارى عليه الرحمه فروات بي بم سے ابونعمان فيان كيا، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے یکی سے، انہوں نے محد بن حبان سے، انہوں نے (حضرت)انس بن مالک (رضی الله تعالی عنه ) ہے ، وہ فرماتے ہیں مجھے (حضرت) ام حرام (رضی الله تعالی عنها) نے بتایا که رسول کریم علیہ نے ایک دن میرے کھر میں قیلولہ فر مایا اور پکھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ، تو اس نے عرض کیا! یارسول الشعافی آپ ایک کے سرارے ہیں؟ آپ ایک نے فرمایا مجھے میری امت سے ایک قوم تعجب لاحق ہواہے جو بادشاہول کے تخت پر بیٹھنے کی طرح سمندر میں سواری کرے گی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ آ ہے اللہ وعافر مائیں کہ اللہ تبارک وتعالی مجھے بھی ان میں ہے کردے۔ تو آپ علی نے فرمایا تو ان میں ہے۔ بعدازیں آپ علی پھرسو گئے اور ( پچھ دیر کے بعد )مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اورای طرح فر مایا۔ بیدواقعہ دوتین دفعہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ آپ علیہ اللہ (جارک و تعالی) سے دعا فرمانیں کہ مجھان میں سے بھی کردے۔آپ علیہ نے فرمایا تو پہلے لوگوں کے ساتھ ے۔ (حضرت) ام حرام (رضی الله عنها) سے (حضرت) عبادہ بن صامت (رضی الله تعالیٰ عنه) نے نکاح فر مایا اوران کوساتھ لے کرغز وہ کے لئے گئے۔ جب واپس لوٹے اور سواری ان ( یعنی حضرت ام حرام رضی الله عنها ) مجفر یب کی گئی تا که وه اس پرسوار بهون تووه گريزين اوران کی گردن توث كئے۔"

امام بخاری علیه الرحمہ نے باب غزوۃ المواۃ فی البحو میں درج ذیل الفاظ میں بھی حدیث شریف کھی ہے۔فرماتے ہیں:۔

حدثنا عبدالله بن محمد ثنا معاویة بن عمرو ثنا ابو اسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمان الانصاری قال سمعت انسا یقول دخل رسول الله علی بنت ملحان فاتکا عندها ثم ضحک ، فقالت لم تضحک یا رسول الله فقال ناس من امتی یر کبون البحر الاخضر فی سبیل الله مثلهم مثل الملوک علی الاسرة فقالت یا رسول الله ادع الله ان یجعلنی

منبهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل اومم ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادع الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين قال: قال انس فتزوجت عبادة ابن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت.

( بخارى جلد 1 ص 403، عمدة القارى جلد 7 جز 14 ص 164، فتح البارى جلد 4 ص 95 بتيسير البارى جلد 4 ص 96 بقنيم البخارى جلد 4 ص 430 )

(ترجمہ:۔)" حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد نے ، انہوں نے معاویہ بن عمرو سے بیان کی ، انہوں نے معاویہ بن عمرا کے بیان کی ، انہوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے فرماتے ہیں ، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ، آپ فرماتے سے کہ رسول کریم علیہ (حضرت) ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں تکیدلگا کرسو گئے پھر آپ علیہ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ۔ (ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ) میں نے عرض کیا! یا رسول اللہ علیہ آپ علیہ کے کہ رسوار ہیں ، جیسے نے فرمایا میری امت کے لوگ اللہ (تبارک و تعالیٰ) کی راہ میں سبز سمندر پرسوار ہیں ، جیسے بادشاہ خت پر بیٹھتے ہیں ۔ انہوں نے (یعنی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ) عرض کیا یا رسول اللہ علیہ نے وہ مجھے ان میں کرد ہے تو اس میں کرد ہے تو میں اللہ علیہ نے فرمایا:

اللهم اجعلها منهم

"ا مير الله (جل جل لك) اس كوبھي ان لوگوں ميں كر-"

آپ الله کا براپنا سرانورر کے کرسوگئے۔ پھر ہنتے مسکراتے ہوئے جاگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ آپ علیہ کوں بنس رہے ہیں؟ آپ علیہ نے فر مایا میری امت میں سے اللہ (جل شانہ) کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ میرے سامنے پیش ہوئے۔ جیسے پہلے فر مایا تھا۔ (حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں) میں نے عرض کیا! یا

9- حضرت عبدالله بن بوسف

10\_ حفرت محد بن يحى بن حبان

11- مرتايد

12- حفرت حادين زيد

13\_ حضرت ابونعمان

14\_ حضرت عبدالله بن عبدالرحمن انصارى

15\_ حفرت الواسحاق

16\_ حفرت معاويدا بن عمرو

17\_ حفرت عبدالله بن ير

ندکورہ بالاتمام روایات میں حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کو بیا طلاع غیبی دی گئی ہے کہتم پہلے سمندری جہاد میں جاؤگی، دوسرے جہاد میں نہیں جاؤگی۔ جبکہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا ہر باریبی عرض کرتی رہیں کہ دوسرے جہاد کے لئے بھی دعا فرمائیں۔ گرآپ علیہ نے ہر مرتبہ بہی فرمایا۔

انت من الاولين

" تو بمالشكريس موگ-"

جبكه آخرى نقل شده روايت ميس يبعي واضح فرمايا :\_

انت من الاولين ولست من الاخرين

« بعنی تم پہلے لئکر میں ہوگی اور تم دوسر مے لئکر میں نہیں ہوگ۔"

کیما خوبصورت عقیدہ ہے حضرت ام حرام (رضی اللہ عنہا) کا، آپ علیہ نے جیسے فرمایا و پسے بی مان لیا اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کاعقیدہ بھی واضح ہے کہ رسول کریم علیہ کو آئندہ کا، آنے والی باتوں کا اور غیب کاعلم ہے۔ رسول کریم علیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابیات رضی اللہ تعنی نے ہے کہ کوئی بتاتے، آنے والے حالات و واقعات بیان کرتے تو وہ نفوس قدسیہ بھی بھی نہ کہتے کہ کوئی بتاتے، آنے والے حالات و واقعات بیان کرتے تو وہ نفوس قدسیہ بھی بھی نہ کہتے کہ کوئی

رسول الله عليه وعا فرمائي الله (جل مجده الكريم) مجھے بھی ان لوگوں میں ہے كرے، تو آپ عليه في فرمايا۔

انت من الاولين ولست مِنَ الإخرين.

''تو پہلے لوگوں میں شریک ہو چکی لیعنی پہلے لشکر میں اور دوسرے میں نہیں۔'' حضرت انس رضی اللہ تعالی عند انس رضی اللہ تعالی عند انس رضی اللہ تعالی عند خضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہا ہے نکاح کیا اور وہ ان کو (روم کے ) جہاد میں لے گئے۔ جب جہاد ہے لوٹ کر آ رہی تھیں اور اپنے جانور پر سوار ہونے لگیں تو انہیں جانور نے گرا دیا۔ان کی گردن انوٹ گئی اور انتقال کر گئیں اور (شہید قراریا ئیں)

ندکورہ بالاتمام روایات میں رسول کریم عظیقہ نے سمندری جنگوں اور جہاد کا ذکر فر مایا ہے۔ تمام روایات میں آئندہ کی خبر ہے۔ یعنی خبر غیب فدا ہے۔

#### خصوصی نوان :

ندکورہ بالا تمام احادیث کی اصل روایہ حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جبکہ دوسرے راوی حضرت انس بن ما لک ﷺ ہیں جوحضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینتج لگتے ہیں۔ بیان شدہ روایات کے دیگر راوی درج ذیل ہیں۔

1- حفرت عمير بن الاسوعتى

2- حفرت فالدين معدان

3- حفرت الورين يزيد

4- حزت بزه

5- حفرت يحي

6- حضرت اسحاق بن يزيددشقى

7- حفرت اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحه

8- حفرت مالك

مغفور لھم ے ڈاکٹر اسراراحمہ نے برید کوجنتی ثابت کیا ہے۔ کمال بیہ ہے کہ بیتمام اوگ نبی کریم ہے اللہ کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں لیکن برید کے معاملہ میں بھول جاتے ہیں کہ برید کواپنے زعم میں جنتی ثابت کرنے کے لئے وہ جس حدیث شریف کا سہارا لیتے ہیں وہ حدیث شریف علم غیب کی خوبصورت حدیث شریف ہے اور سیح بخاری کی پہلی جلد کے سفحہ وہ حدیث شریف ہے اور میں باب ماقیل فی قال الروم (لیمنی روی نصاری سے جہاد کے بیان) میں لکھی ہوئی ہے۔

ایک مرتبه پھر ملاحظہ کرلیں۔

حضرت ام حرام بن ملحان رضى الله عنها فرماتي ميں رسول كريم عظيم في فرمايا:

(١) اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا

(٢) اول جيشٌ من امتى يغزون مدينة قيصر مغفورلهم

ان دونوں کا ترجمہ غیر مقلدین کے عالم وحید الزمان کی کتاب تیسیر الباری شرح. بخاری کی جلد 4 ص 125 سے نقل کیا جاتا ہے۔

1۔ میری امت کا پہلالشکر جوسمندر میں (سوار ہوکر) جنگ کرے گا تحقیق ان کے لئے واجب ہوگئی ( یعنی بہشت )

2۔ میری امت کا پہلالشکر جو قیصر کے شہر (قسطنطنیہ) میں جہاد کرے گا (مغفور کہم) وہ مغفور ہوگا (یعنی ان کی تبخشش ہوگی)

محولا بالاتمام روایات میں ہے صرف اسی روایت میں ''مدینہ قیصر'' کے الفاظ آتے ہیں۔جو بخاری شریف جلد 1 ص 409,410 پر ہے جس کواو پر قال کیا جاچکا ہے۔ سب سے اول اس حدیث شریف کی وضاحت میں صحیح بخاری شریف کے حاشیہ کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔

قوله قد اوجبوا اى فعلوا فعلا و جبت لهم به الجنة "فتح" قوله مدينة قيصر ام ملك الروم قال القسطلاني كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه جماعة من سادات الصحابة كابن عمروابن عباس و ابن نہیں جانتاکل کیا ہوگا؟ یا اللہ تبارک و تعالی کے سواکوئی نہیں جانتاکل کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتے، جانتے اور مانتے تھے کہ نبی کریم علیقہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول علیقہ بیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیقہ کو علوم غیبیہ عطافر مائے ہیں۔ ان کا میہ بھی ایمان تھا کہ رسول کریم علیقہ کو آخری دوزخی اور آخری جنتی کا بھی علم ہے؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟

حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مختلف اسناد کے ساتھ سندری جہادوالی احادیث کو بیان کیا ہے، حضرت ام بخاری علیہ الرحمہ کے علاوہ دیگر راویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تجارک و حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے علاوہ دیگر راویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تجارک و تعالیٰ نے رسول کریم عظیفہ کو آئندہ ہونے والے واقعات کا علم عطا فر مایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم عظیفہ کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بعد تک بھی علم عطا فر مایا ہے سے قر آن مجیداورا حادیث مبارکہ کی کی تف کی خالفت نہیں ہوتی۔ یہ بھی علم عطا فر مایا ہے سے قر آن مجیداورا حادیث مبارکہ کی کی تف کی خالفت نہیں ہوتی۔ یہ بھی یا در ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو عظا فر مانے والا، بھی یا در ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عظا فر مانے والا، و یہ بھیتا اعظم علی ہو کے بھی علم کا کوئی تقابل نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عظا فر مانے والا، ہے کہ رسول پاک علیفہ سے علم غیب کی نبیت سے شرک ہوتا ہے تو اسے کی اللہ والے سے دینے والا اور لینے والا ہر ابر کیسے ہو سے تا ہیں؟ اگر کوئی نا دان کلمہ کو یہ جھیتا اپنی اصلاح کروانی جا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہم نور بناتے تو نہیں آتا تھا بلکہ جب رسول کریم علیف آئندہ کی بغیب کی بغدا کی خبر سناتے اور بتاتے تو نہیں آتا تھا بلکہ جب رسول کریم علیفہ آئندہ کی بغیب کی بغدا کی خبر سناتے اور بتاتے تو نہیں آتا تھا بلکہ جب رسول کریم علیفہ آئندہ کی بغیب کی بغدا کی خبر سناتے اور بتاتے تو ضحابہ کرامی رضی اللہ عنہم نعرے دگاتے تھے بشرک و کفر کے فتو نے نہیں دگاتے تھے۔

آئے اب ان روایات کے بارے میں غور کرلیں گدرمول کریم علیقہ ہے سمندری جہاد کے سلسلہ میں جتنی اخادیث وروایات نقل کی گئی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث شریف ہے جس کے دوجملے قابل توجہ ہیں۔

1. قدا وجبوا

2. مغفور لهم

مديث تطنطنيه كاعبارت كى شرح مين عدة القارى كى عبارت

قوله "قد او جبوا" قال بعضهم اي وجبت لهم الجنة قلت هذا الكلام لايقتضى هذا المعنى وانما معناه او جبوا استحقاق الجنة وقال الكرماني قوله او جبوا اي محبة لأنفسهم قوله: قوله "اول جيشٌ من امتى يغزون مدينة قيصر" اراد بها القسطنطينيه كما ذكرناه و ذكران يزيد بن معاوية غزابلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعة من سادات الصحابة منهم ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير و ابو ايوب الانصارى و كانت وفاة ابى ايوب الانصارى هناك قريبا من سور القسطنطينية و قبره هناك تستسقى به الروم اذا قحطوا وقال صاحب المرآة والاصح ان يزيد بن معاوية غزا القسطنطينية في سنة اثنتين و خمسين و قيل سير معاوية جيشا كشيفا مع سفيان بن عوف الى القسطنطينية و قيل سير معاوية جيشا كشيفا مع سفيان بن عوف الى القسطنطينية فاو غلوا في بلاد الروم و كان في ذلك الجيش ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير وابو ايوب الانصارى و توفي ابو ايوب في مدة الحصار قلت الاظهران هولاء السادات من الصحابة كانوامع سفيان هذا ولم يكونوا مع يزيد بن معاوية لانه لم يكن اهلا ان يكون هولاء السادات في خدمته و قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده يزيد لانه اول من غزا مدينة قيصر انتهى قلت اى منقبة كانت ليزيد و حاله مشهور (فان قلت) قال مُنظِّة في حق هذا الجيش مغفور لهم قلت قيل لايلزم من دخوله في ذلك العموم ان لايخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله عليه مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتى لوارتد واحدممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم فدل على ان المواد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم.

الزبير و ابى ايوب الانصارى و توفى بها ابو ايوب سنة اثنين و احمسين من الهجرة

كذا قاله في خبر البخارى و في الفتح قال الملهب في هذا الحديث منقبة المعاوية رضى الله تعالى عنه لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر و تعقبه ابن التين و ابن المنير بما حاصله ان لايلزم من دخوله في ذلك العموم ان لايخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل العمومة حتى لوا ارتدوا احد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على ان المراد مغفور لمن و جد شرط المغفرة فيه منهم.

ترجمہ قولہ قد او جبو الینی ان کے لئے جنت واجب ہدینہ قیم لینی ملک روم قسطلانی فرماتے ہیں کہ سب پہلے مدینہ قیصر (قسطنیہ) پر بزید بن معاویہ نے جہاد کیا اور اس کے ساتھ سردار صحابہ (کرام رضی اللہ عنہ) کی جماعت تھی جبیا کہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زیبراور ابوابوب انصاری (رضی اللہ عنم) اور ابوابوب انصاری 52 جمری میں عباس، ابن زیبراور ابوابوب انصاری (رضی اللہ عنم) کو مہلب نے کہا ہا سے دین میں وہیں شہید ہوگئے۔ '' خبر المحاری اور فتح الباری میں ہے کہ مہلب نے کہا ہا سے صدیت میں رحضرت معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کی منقبت ہے کہ اس نے مدینہ قیصر میں جنگ کی۔ ''

''لیکن ابن التین اور ابس المنیو نے مہلب کا تعاقب کیا ہے کہ بیتو عموی بات
کی گئی ہے کہ جواس جہاد میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہوگی اور اس سے بیلاز مہنیں آتا کہ
کوئی دلیل خاص سے خارج نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم حضرات کا اس میں کوئی اختلاف نہیں
ہے کہ مخفود تھم کا ارشاد''مشروط'' ہے تی کہ ان میں سے اگر کوئی مرتد ہوجائے تو وہ اس عموی
(بشارت) میں ہرگز واخل نہ ہوگا۔ پس بید لیل ہے اس پر کہ مغفور لھم کی بشارت ان
کے لئے ہے جن میں شرط بشارت یائی جائے۔''

( عدة القارى جلد 7 14 ير 198-199)

مرتد ہوجائے تو وہ اس عموم میں داخل نہیں ہوگا۔ پس بید کیل ہے اس پر کہ مخفور وہ ہے جس میں ان میں سے شرط مغفرت پائی جائے۔''

### فتح الباري كي عبارت:

قوله: (بغزون مدينة قيصر) يعنى القسطينية ، قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لانه اول من غزا مدينة قيصر وتعقبه ابن التين و ابن المنير بما حاصله: انه لايلزم من دخوله في ذلك العموم ان لايخرج بدليل خاص اذ لا يختلف اهل العلم من قوله من عفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتى لوار تد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم.

( النارى جلد 6 ص 128 - 127)

ترجمہ: (مدینہ قیصر پرغزوہ) یعنی قسطنطنیہ پر چڑھائی مہلب نے کہااس حدیث میں (حضرت) معاویہ (رضی اللہ تعالی عنہ) کی منقبت ہے کیونکہ انہوں نے پہلا سمندری جہاد کیا اوران کے بیٹے پر بدکی منقبت ہے کہاس نے پہلی بار مدینہ قیصر پر چڑھائی کی اور مہلب کا این الین اور ابن منیر نے تعاقب کیا ہے کہاس سے لازم نہیں آتا کہ کسی کو دلیل خاص سے بھی اس عموم سے خارج نہ کیا جا سکے جبکہ اہل علم کا اس پراتفاق ہے کہ رسول اللہ عقام کو لئے تعدم تد ہو قول 'معفور لہم' مشروط ہے (اہل مغفرت ہے) حتی کہا گرکوئی اس غزوہ کے بعدم تد ہو جائے تو وہ منفقہ طور پر اس عموم سے خارج ہے بس بید دلیل ہے جس میں شرط مغفرت یائی حائے۔

فتح الباري مين يهي بروفى تملك الغزامة مات ابو ايوب الانصارى فاوصى ان يدفن عند باب القسطنطنية ان يعفى قبره ففعل به ذلك ، فيقال ان الروم صار و ابعد ذالك يستسقون به". (فتح البارى جلد 6 س 128) . ترجمه: كماى غزوه مين حفرت ابوايوب انسارى رضى الله تعالى عندفوت بوت تق

ترجمہ: ''(قد او جبوا) ہے مراد ہے جیسا کہ بعض نے کہاان کے لئے جنت واجب ہے۔ علامہ بدرالدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کلام یہ عنی بیان نہیں کرتا بلکہ اوجبوا کے معنی ہیں وہ جنت ان کا استحقاق ہے۔

سیار شاد کہ پہلا نشکر جو مدینہ قیصر پر جہاد کرے گائی سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ جیسا کہ
ذکر کیا، بزید جو کہ روئی شہروں میں مصروف جنگ رہا حتی کہ وہ قسطنطنیہ بہنچ گیا اور اس کے
ساتھ اکا برصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جن میں ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابوایوب
انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔اس جہاد میں حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
کی شہادت ہوئی اور وہیں شہر کی فصیل کے قریب ان کی قبر (انور) ہے اور جب وہاں قحط پڑتا
کی شہادت ہوئی اور وہیں شہر کی فصیل کے قریب ان کی قبر (انور) ہے اور جب وہاں قحط پڑتا

اورروایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی عیہ سالاری بیل قسطنطنیہ کی طرف لشکر کوروانہ کیا جو بلا دروم بیل داخل موا اس لشکر بیل حضرات ، ابن عباس ، ابن عمر ، ابن زبیر اور ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہاوت عنہم منے اور محاصرہ کے دوران ، می حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہاوت موئی ہم کہتے ہیں یہ سادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریکمان منے فنہ کہ یزید بن معاویہ کی سرکروگی بیل کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اکا بر صحابہ رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ کہ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ ماس کے ماتحت ہوں ۔ اور اس حدیث بیل ' کا بہ قول کہ اس بیل محل جنگ لڑی اور ' محضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ) کی منقبت ہے کہ انہوں نے پہلی بحری جنگ لڑی اور ' ان کے بیٹے یزید کی منقبت ہے کہ انہوں نے پہلی بحری جنگ لڑی اور ' ان کے بیٹے یزید کی منقبت ہے کہ اس نے مدینہ قیصر پر جہاد کیا۔

علامہ بدرالدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں بزید کی کون می منقبت بے جبکہ اس کا حال مشہور ہے۔ اگر تو کیے کہ رسول اللہ علیہ نے اس تشکر کے بارے میں المعفور کھم' فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم میں داخل کا بیہ مطلب تو نہیں کہ وہ دلیل خاص ہے بھی خارج نہ ہمو سکے۔ کیونکہ اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد' مشروط' ہے کہ وہ اہل مغفرت ہے ہو ۔ حتی کہ کوئی جہاد والوں میں سے اس کے بعد

# حاشیه بخاری اور فتح الباری کی عبارات میں ڈاکٹر اسراراحمد کی کانٹ جھانٹ

ماشير بخارى جلد 1 ص 410 يس ب-قوله قد او جبو افعلو افعلا و جبت لهم به الجنة.

لیخی،قد او جبوا سے مراد ہے کہ ان کے لئے جنت واجب ہے۔علامة مطلانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ قیصر (قطنطنیہ) پریزید (جود هزت امیر معاویہ ضی اللہ تعالی عند کا بیٹا ہے) نے جہاد کیا اور اس کے ساتھ مردار صحابہ کی جماعت تھی جیسا کہ حضرات ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، اور ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ مردار ہو ساری رضی اللہ عنہ 52 ھیں وہیں شہید ہوئے۔ فتح الباری میں ہے کہ امہد بن نے کہا ہے۔فسی هذا الحدیث منقبة المعاویة لانه اول من غزا البحر و منقبة لولدہ لانه اول من غزا مدینة قیصر .

(فتح البارى جلدة ص78، حاشيه بخارى جلد ا ص410)

لیعن"اس صدیت (پاک) میں جعزت امیر معاویدرضی الله تعالی عند کی فضیلت ہے اس لئے کہ انہوں نے پہلا بحری جہاد کیا۔ نیزان کے بیٹے یزید کی بھی فضیلت ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر جہاد کیا ہے۔"

وُ اکثر اسراراحد مدر مول ماہنامہ "بیثاق" نے ماہنامہ "بیثاق" جلد نمبر 35 شارہ نمبر 10 اکتوبر 1986ء بطابق صفر العظفر سن 1407 صیس" مجابدین قطاطنیہ " سے عنوان (شہید ہوئے) اور فوت ہونے سے پہلے وصیت فرمائی کہ جھے باب قسطنطنیہ میں فن کردیا چنا نچان کی وصیت کے مطابق انہیں وہیں فن کیا گیا۔روی لوگ آپ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے تھے۔''

### ارشادالساری شرح بخاری کی عبارت: \_

وكان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية وه معه جماعة من سادات الصحابة كابن عمرو ابن عباس و ابن الزبير وابي ايوب الانصارى و توفي بهاسنة اثنتين وخمسين من الهجرة و استدل الملهب بها على ثبوت خلافة يزيد وانه من اهل الجنة لدخوله في عموم قوله (مغفور لهم) و اجيب بان هذا جار على طريق الحمية لبني امية ولا يلزم من دخوله في ذالك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذلا خلاف ان قوله عليه الصلاة والسلام مغفور لهم مشروط يكونه من اهل المغفرة حتى لوارتد واحد ممن غزاها بعد ذالك لم يدخل في ذالك العموم اتفاقاً.

(ارشادالهارى جلدة ص105)

ترجمہ ''اور جوشہر قیصر قسطنطنیہ پر پہلی بار حملہ آور ہوا وہ پر بیرتھا اور اس کے ساتھ سادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی۔ شل ابن اعمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 52 ھے کو دبیں انتقال فر بایا۔ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 52 ھے کو دبیں انتقال فر بایا۔ اس سے مہلب نے بر بدی خلافت اور اس کے جنتی ہونے کی دلیل پکڑی ہے کہ وہ (مغفور البہم) کے ارشاد کے عموم میں داخل ہے اور اس کا جو اب بید بیا گیا ہے کہ مہلب نے بیہ بات بنو امید کی حمایت کی وجہ سے کی ہے۔ اور بر بدی کے اس عموم میں داخل ہونے سے بیضر وری نہیں امید کی حمایت کی وجہ سے کی ہے۔ اور بر بدی کے اس عموم میں داخل ہونے سے بیضر وری نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر شرط کے تحت وہ ہوگی مغفرت کے اہل خاص ہے بھی اس سے خارج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر شرط کے تحت وہ لوگ مغفرت کے اہل ہوں گے ختی کہ اگر کوئی شخص جنگ کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ بالا تفاق اس بیشارت سے خارج ہے۔''

کے تحت اپنے موکل بزید کی وکالت کرتے ہوئے مخلف کتابوں سے حوالہ جات پیش کئے ہیں اور حوالہ نہم 6 صفح نمبر 23 پر''المہلب'' کا قول''فتح الباری'' اور'' حاشیہ بخاری'' سے نقل کیا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے گروہ کے طریقہ کے مطابق پوری عبارت حوالہ کے طور پرنہیں پیش کی بلکہ جہاں تک ان کے موکل بزید کی تعریف کا ذکر ہے۔ وہاں تک حوالہ نقل کیا ہے۔ حالانکہ انہیں محولہ بالا کتابوں میں بزید کے بارے میں مزید بحث بھی ہے جو داکم صاحب نے انتہائی ناانصافی سے چھپالی ہے ای سے آگے انہی کتابوں میں نقل کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا

'' الیکن ابن التین اور ابن المهنیو نے مہلب کا تعاقب کیا ہے کہ بیرہ عموی بات کہی گئی ہے کہ جواس جہاد میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہوگی اور اس سے بیدلاز مہیں آتا کہ کوئی . دلیل خاص سے خارج نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم حضرات کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مخفور تھم کا ارشاد'' مشروط'' ہے جی کہ ان میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ اس عمومی مغفور تھم کا ارشاد'' مشروط' ہے جی کہ ان میں ہے اس پر کہ معفود کھم' کی بشارت ان کے لئے ہے جن میں شرط بشارت یائی جائے۔''

عدة القارى كى عبارت اور ۋاكثر اسراراحد:

علامہ بدرالدین عینی رحمتہ اللہ تعالی علیہ عمد ۃ القاری شرح بخاری ، جز 14 صفحہ 199 میں اس حدیث کے ماتحت لکھتے ہیں۔

" پہلا الشكر جوسمندرى جہاد پر گيا وہ حضرت امير معاويي (رضى اللہ تعالى عنه ) كى قيادت ميں روانه ہوا۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ بعض لوگ كہتے ہیں كہ يہ جہاد 27 ھے وہوااور " يقبرص كا جہاد ہے ' جوحضرت عثان غنى رضى اللہ تعالى عنه كے دورخلافت ميں ہوا۔ واقدى نے كہا ہے جہاد 33 ھے وہوااور حضرت ام حرام رضى اللہ عنہاان كے ساتھ تھيں۔

(قداوجبوا) سراد بجيما كبعض نے كباان كے لئے جن واجب ب

پہلا شکر جومدینہ قیصر پر جہاد کرے گائی ہے مراد تسطنطنیہ ہے۔ جسیا کہ ذکر کیا، بزید جو کہ روی شہروں میں مصروف جنگ رہا۔ حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ بینچ گیا اور اس نے ساتھ اکا ہر صحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عند جن میں ابن عمر ، ابن عباس ، ابن زبیر اور ابوا یوب انساری رضی اللہ تعالی عند کی شہادت اللہ عنہ مجھی شامل تھے۔ اس جہاد میں حضرت ابوا یوب انساری رضی اللہ تعالی عند کی شہادت ہوئی اور وہیں شہر کی فصیل کے قریب ان کی قبر (انور) ہے اور جب وہاں قبط پڑتا ہے تو لوگ ان سے وسیلہ سے بارش کے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔

اور روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر سالا ری ملیں قسطنطنیہ کی طرف لشکر کوروانہ کیا جو ہلا دروم میں داخل ہوا۔

اس لشکر میں حضرات ، ابن عباس ، ابن عمر ، ابن زبیر ، اور ابوابوب انصار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبادت ہوئی۔ ہم سے اور محاصرہ کے دوران ہی حضرت ابوابوب انصار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبیر کہتے ہیں سیسادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مرکز دگی میں ، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اکا برصحابہ ،

مان محقے نہ کہ برنید بن معاویہ کی مرکز دگی میں ، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اکا برصحابہ ،

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے ماننت ہوں۔ اور اس حدیث میں 'ملہب' کا میقول کہ رضوان اللہ تعالیٰ عبری اللہ تعالیٰ عنہ کی منبقت ہے کہ انہوں نے پہلی ، کری جنگ اس میں (حضرت) معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی منبقت ہے کہ انہوں نے پہلی ، کری جنگ اس میں دینہ قیصر پر جہاد کیا۔

علامہ بدرالدین بینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں یزید کی کون م منقبت ہے جبکہ اس کا حال مشہور ہے۔ اگر تو کیے کہ رسول اللہ علیہ نے اس لکر کے بارے میں ''مغفور لہم'' فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم میں داخل کا بیہ مطلب تو نہیں کہ وہ دلیل خاص ہے بھی خارت نہ ہو سکے۔ کیونکہ اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاف ''مشر وط ہے کہ وہ اہل مغفرت ہے ہو جی کہ کوئی جہاد والوں میں ہے اس کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ اس عموم میں داخل نہیں ہوگا۔ پس بیدلیل ہے اس پر کہ مغفور وہ ہے جس میں ان میں ہے۔ شرط مغفرت یائی جائے۔''

واكثر اسراراحد في دكوره بالا ما منامه "ميثات" صفح 22 يرحواله نبر 4 مين عدة القاري

میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے کو اس الشکر میں شامل ہونے کا تھم دیا تو ہزید پہلے بہانے بنا کر بیشا رہا، اس کے حیلے بہانوں میں آ کر حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )نے اس کو رخصت دے دی (شان خداوندی) اور لشکر راستے میں ابتلا کا شکار ہوگیا اور قحط اور بیاری نے لیٹ میں لے لیا۔ یزید کو پہنا چلا تو اس نے بیشعر پڑھا۔

ترجمہ:۔'' مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں کہ ان کشکروں پر ماقم فرقد ونہ پر بخار اور تخی کی بلا کیں نازل ہوگئ ہیں۔جبکہ میں دیر میر آس میں او نچے تخت پر تکیدلگائے ہوئے ہوں اور ام کلثوم میرے پاس بیٹھی ہے۔''

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیشعر سنے توقتم کھالی کہ اب میں بزید کو حضرت سفیان بن عوف (رضی اللہ تعالی عنہ) کے پاس ضرور بھیجوں گا۔ تا کہ اس کو بھی ان مصیبتوں کا حصہ ملے جولوگوں پر نازل ہوئی ہیں۔ چنا نچہ یزید کو ایک جماعت کشرہ کے ساتھ جس میں ابن عباس ، ابن عمر ، ابن زبیر ، اور ابوا یوب انصاری بھی تھے ، روانہ کیا۔' ای طرح بیدواقعہ تاریخ ابن ظارون عربی جلد 3 صفحہ 10 پر بھی ہے۔

> و کیلِ بیزیدڈ اکٹر اسراراحمہ کا فرمان عالی شان ڈاکٹراسراراحمہ نے اپندکورہ بالارسالہ کے سٹی نبر 25 پر تکھا ہے۔

''اگر چہ بعض دوسری تاریخی روایات میں ارض روم پرحملہ آور ہونے والے پہلے اسلامی لفکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آیا ہے جسے کامل ابن اثیر کی روایت کے مطابق لیکن اول توالی متذکرہ روایات بالاکثیر اور معتمد علیہ روایات کے مقابلے میں زیادہ وقعت کی حامل نہیں ہیں۔''

دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نے "تاریخ ابن خلدون" کا حوالہ دے کر اس کی روایت کو معتمدروایات میں شامل کیا ہے۔ جس میں" کامل ابن اثیر" بھی کی مثل تحریر موجود ہے گرکامل ابن ایٹر کی روایت کو غیر معتمد لکھودیا ہے اور پھر" تاریخ ابن خلدون" کی عبارت نقل کر کے اس میں بھی ایک سطر کاٹ کر خیانت کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بے چارے مجبور

شرح بخاری کا حوالہ دیا ہے مگر انتہائی جالا کی سے بزید کی دکالت کرتے ہوئے ساری وہ عبارت جس میں مہلب اور بزید کا تعاقب ہے اور بیعبارت کہ:۔

"اورجب وہال قطرین تا ہے تو لوگ ان کے وسیلہ سے بارش کے لئے وعا کیں کرتے

ے اخیر عبارت تک ساری تحریمهم کرلی ہے۔ ایک تو اس لئے کہ ڈاکٹر صاحب وصال شدہ بزرگوں کا دعا میں وسیلہ لینے کے مظر ہیں۔ دوسرے اگلی عبارت جو ہم نے پؤری پوری تحریر کی ہے اس سے ڈاکٹر صاحب کے فاسق و فاجر موکل بزید کامقد مہ کمز ور ہوجاتا ہے۔

تاريخ كامل ابن ايثر اورتاريخ ابن خلدون

بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن عوف و امرابنة يزيد بالغرة معهم، فتثاقل واعتل، فامسك عنه ابوه، فاصاب الناس، في غزاتهم جوع و مرض شديد، فانشا يزيد يقول:

ما ان ابالی بما لاقت جموعهم بالفر قدونة من حمی ومن موم اذا اتکات علی الانماط مرتفقا بدیر مران عندی ام کلثوم

ام كلثوم امراته وهى ابنة عبدالله بن عامر فبلغ معاوية شعره فاقسم عليه ليلحقن، بسفيان فى ارض الروم ليصيبه ما اصاب الناس، فسار ومعه حسع كثير اضافهم اليه ابوه، وكان فى هذا الجيش ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و ابو ايوب الانصارى وغيرهم.

(تاریخ کال این اثیر میں ہے۔ ''50 ھیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ۔ جرار بلاوروم کی طرف حضر یہ خیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عند کی قیادت

ہیں جس کروہ سے ان کا تعلق ہے ان کا کام بی احادیث اور روایت میں کتریونت کرنا ہے۔

ڈ اکٹر صاحب نے عمرة القاری شرح بخاری کومعتمد روایات میں شار کیا ہے۔ کیونکہ
عمرة القاری میں یزید کی قیادت کا بھی ذکر ہے۔ حالانکداسی کتاب کی اس عبارت کے آگے
حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر
کے ساتھ روائگی کا ذکر ہے۔ لیکن ڈ اکٹر صاحب تو عمرة القاری کی بیعبارت بی ہضم کر گئے۔
ان کو کیسے نظر آتی کیونکہ بیان کے موکل کے خلاف تھی ان کا موقف کر ور پڑجا تا ہے ان کا
مقصد تو اپنے موکل کو تھے اور ' مغفور' ثابت کرنا ہے چنا نچہ ماہنامہ ' بیٹا ق' کے صفحہ 24 پر تکھا

'' بیا یک حقیقت ہے کہ سب سے اول قسطنطنیہ پر جہا دکرنے والالشکر مغفور ہے اور بیر بھی حقیقت ہے کہ اس لشکر کا امیر وقائد بزیر تھا۔''

ارشادالساری شرح بخاری جلد 5 صفحه 124 مطبوع مصر میں لکھا ہے۔ اس سے "المبلب" نے یزید کی خلافت اوراس کے جنتی ہونے کی دلیل پکڑی ہے کہ وہ (مغفور کھم) کے ارشاد کے عموم میں واخل ہے اوراس کا جواب نددیا گیا ہے "بان ھندا آجاد علی طویق الحمیة لبنی امیه" کہ یہ بات" مہلب" نے بنوامیہ کی حمایت کی وجہ سے کی ہے۔"

یزید کے وکلاء نے مختلف کتابول سے ایسی عبارتیں پیش کی ہیں۔ جن سے یزید کا قصیدہ بیان کرنامقصود ہے۔ لیکن قارئیں کرام کی اطلاع کے لئے عرض ہے کدان بزیدی وکلاء نے مختلف کتابول سے''جمایتی فقر ہے'' کاٹ کر پیش کئے ہیں۔ پچھلے صفحات میں ان کتابوں کی بوری بوری عبارات پیش کی ٹی ہیں تا کہ بزید کے وکلاء کی خیانتوں کے بارے میں سید ھے ساد ھے مسلمان آگاہ ہوں۔

ڈاکٹر امرار احد کے رسالہ'' میثاق'' سے حوالہ جات جو یزید کی حمایت میں لکھے گئے میں۔

علامه حافظ ابن جرعسقلاني لكهة بين:\_

"قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر .

(فق الباری 6 ص 78، ماشیہ بخاری جلد 1 ص 410) ترجمہ: ۔''مہلب نے کہا ہے کہ اس صدیث ہیں حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عند کی فضیات ہے اس لئے کہ انہی نے پہلا بحری جہاد کیا۔ نیز ان کے صاحبزادے بزید کی فضیات بھی ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ تنظیظ نیہ پرچڑ ھائی کی۔ علامة شطلانی علیہ الرحمۃ تحریفرماتے ہیں۔

كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه جماعة من سادات الصحابة كابن عمرو ابن عباس و ابن الزبير وابى ايوب الانصارى و توفى بها ابو ايوب.

(ارشادالسارى جلد 5 ص 104 طبع دارالفكر)

ترجمہ:۔'' قطنطنیہ' پرسب سے پہلے جہادیزید بن معاویہ نے کیا جس کے ساتھ کہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی شریک تھی، جس میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عباس، عبداللہ ابن زبیراورا بوابوب انصاری رضی اللہ عنہم شامل تھے۔''

مشہورشار حین بخاری علامہ بدرالدین عینی علیہ الرحمہ اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:۔

ان يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتى بلغ قسطنطنية و معه جماعة من سادات الصحابة عنهم ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و ابى ايوب الانصارى و كانت وفاة ابى ايوب الانصارى هناك قريبا من سور القسطنطينية و قبره هناك. (عمة القارى جلد 77.71 ص199)

'' یزیدرومی علاقوں میں مصروف جہا در ہا۔ یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ تک جا پہنچا۔اس کے ساتھ اکا برصحابہ رضی الله عنهم کی جماعت بھی موجو دتھی ،جس میں عبداللہ بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه عبداللہ بن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ،عبداللہ بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنه اور ابوا یوب ''آ ہیکیں للہیت کی موت اور ایمان کی جائٹی ہے کہ بعض علیا بھین منبر رسول علیا ہیں منبر رسول علیا ہیں ایکٹر ہے ہوں کو سے ہوں کا ذکر تقارت آ میز لہجے ہیں کرتے ہیں۔ وہ گھرانہ جس سے تم نے فیض حاصل کیا ، وہ جن کی جو تیوں کے صدیح میں متمہیں ایمان واسلام کی معرفت حاصل ہوئی تو کیا ان کی عیب چیایاں کرتے ہو؟ پھراس عیب چینی اورخوردہ گری کے لئے تہ ہیں رسول علیا تھے کے منبر کے سوااور کوئی جگہ ہیں ملتی پھر عیب چینی اورخوردہ گری کے لئے تہ ہیں رسول علیا تھے کے منبر کے سوااور کوئی جگہ ہیں ملتی پھر تم اپنے لب والجبہ کوتو دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شمر بن ذی الجوش ، یزیداور ابن زیاو نے مال بیت اطہار کے خلاف مقدمہ میں تمہیں اپنا وکیل بنالیا ہے۔ ( قربت کی راہیں 19) اہل بیت اطہار کے خلاف مقدمہ میں تمہیں اپنا وکیل بنالیا ہے۔ ( قربت کی راہیں 10) پروفیسر صاحب نے بڑے حقیقت پندانہ انداز میں پزیداور محبان پزید، شمر بن ذی الجوش اور ابن زیاد گاتھا قب کیا ہے۔ عقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ الجوش اور ابن زیاد گاتھا قب کیا ہے۔ عقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔

#### علامه وحيدالزمال اورة اكثر اسراراحمد

 انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھائی جہاد میں حضرت ابوابو بھی انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ادرو ہیں شہر کی فصیل کے پاس ان کی قبر بھی ہے۔' (باقی عبارتیں ڈاکٹر اسراراحد نے ہضم کر لی ہیں)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فیصلہ اور ڈ اکٹر اسراراحمد ندکورہ بالا ماہنامہ 'میثاق' کے صفحہ 27 پرشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے حسب ذیل الفاظ جوشرح تراجم ابواب بخاری میں وار دہوئے ہیں قول فیصل کے طور پر درج کئے گئے ہیں اور اپنے موکل یزید کی صفائی پیش کرتے کرتے اپنا صفایا کردیا ہے۔

''حضورعلیہ الصلوۃ واالسلامی اس صدیث میں ''مغفور لھم'' فرمانے ہے بعض لوگوں نے بزیدی نجات پراستدلال کیا ہے کیونکہ وہ بھی اس دوسر کے شکر میں نہ صرف شریک بلکداس کا سربراہ تھا۔ جیسا کہ تاریخ شہادت دیتی ہے اور بھی بات بیہ ہے کہ اس صدیث ہے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے جواس نے گناہ کئے تھے وہ بخش دیئے گئے۔
کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہاور کفارات کا کام بیہ کہ کہ وہ سابقہ گناہوں کے اثر کوزائل کردیے ہیں، بعد میں ہونے والے گناہوں می اثر کوئیس۔ بال اگراس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہوتا کہ قیامت تک کے لئے اس کی بخشش کردی گئی تو بے شک بیصد بیث اس کی نجات پر دلالت کرتی اور جب بیصورت نہیں تو نجات بھی ثابت نہیں بلکداس صورت میں اس کا معاملہ حق تعالی کے سیرد ہے۔''

( بحواله يزيد كى شخصيت تاليف موادى عبد الرشيد نعماني صغير 24 ت

پروفیسر ابو بکرغزنوی اوریزید کے وکلاء

پروفیسر ابو بکرغزنوی کے مقالات کو ''قربت کی راہیں'' کاعنوان دے کر مکتبہ غزنویہ 4۔ شیش محل روڈ لا ہور والول نے چھاپہ ہے۔ پروفیسر صاحب اور ناشر ہر دو کا تعلق اہل حدیث ( یعنی غیر مقلدین ) سے ہے۔

پروفیسرصاحب نے بزیدے "فارجی" وکیلوں کی افسوساک حالت بیان کی ہے۔

ک اہل بیت سے عداوت اور اہل بیت کی اہانت و ذلت کے واقعات تسلسل کے ساتھ اس سے سرز دہوتے رہے۔ان تمام واقعات سے انکار از راہ تکلف ہے۔

ایک طبقہ کی رائے سے ہے کو آل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ مومن کا ناحی قبل کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، مگر احضت تو کا فروں کے لئے مخصوص ہے۔ الیمی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوس آتا ہے۔ وہ نبی کریم علی نے کیام سے بھی بے خبر ہیں۔ کیونکہ حضرت فاطمة الزہرارضی اللہ عنہا اور ان کی اولا دہے بغض وعداوت اور تکلیف پہنچانا ، ان کی تو ہیں کرنا ہا عث ایذ اوعداوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔

اس حدیث کی روشن میں بید حضرات یزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اہانت و عداوت رسول اللہ عقاقیۃ کفر ولعنت کا سبب نہیں ہے اور یہ بات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لئے کافی نہیں ہے آیت کریمہ ملاحظہ ہو۔

ان الله ين يوذون اللّه و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و اعد لهم عذابا مهيناه (پ22الاتزابآيت57)

ترجمہ: '' بے شک وہ جواللہ (جل شانہ) اور اس کے رسول علیہ کو ایڈ این پانچاتے ہیں۔ ان پر دنیاو آخرے میں اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ (اور اللہ جل جلالہ) نے ان کے لئے دروناک عذاب تیار کررکھا ہے۔' علمائے سلف اور مشاہیرامت میں بعض نے جن میں امام احمد بن ضبل عابدالرحمہ جیسے ہزرگ شامل ہیں۔ یزید پر لعنت کی ہے۔ ابن جوزی جوشریعت اور حفظ سنت میں ہڑے متشدد تھے۔ اپنی کتاب میں لعنت ہریزید کو علمائے سلف سے نقل کیا اور حفظ سنت میں ہڑے متشدد تھے۔ اپنی کتاب میں لعنت ہریزید کو علمائے سلف سے نقل کیا

فيخ عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله تعالى علية فرمات بين-

" ہماری رائے میں یزیدمبغوض ترین انسان تھا۔ اس بد بخت نے جو کار ہائے بدسر انجام دیے ہیں، امت رسول علیہ ہیں سے کسی سے نہیں ہوئے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنداور اہانت اہل بیت سے فارغ ہو کراس بد بخت نے مدینه منور و پر لشکرکشی کی اور اس مقدس شہر کی ہے جرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ دیکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دوزخی ہے۔ بہتی اوردوزخی ہونے ہیں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ یزید نے گو پہلے اچھا کام کیا کہ مطافلات پر چڑھائی کی گرفلیفہ بننے کے بعداس نے وہ گند پیٹ سے نکالے کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوئل کرایا۔ اہل بیت کی امانت کی۔ جب سرمبارک انام حسین علیہ السلام کا آیا تو مردود کہنے لگا ہیں نے بدر کابدلہ لے لیا۔ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ حرم محترم میں گھوڑے بندا موائے محبونہوی علیہ اور قبر شریف کی تو بین کی ، مکہ کرمہ پر چڑھائی کی، وہاں منجنیت لگائی، عبداللہ بن زبیر کوشہید کرایا، جاج طالم نے اپنے غلام کے ہاتھ سے کی، وہاں مختبیت لگائی، عبداللہ بن زبیر کوشہید کرایا، جاج طالم نے اپنے غلام کے ہاتھ سے ایک لاکھ کا ایک لاکھ کا ایک سے بوجود بھی کوئی بزید کومخفور اور بہتی کہ سکتا ہے؟

قسطلانی نے کہا بزید امام حسین علیہ السلام سے قتل سے خوش اور راضی تھا اور اہل ہیت کی اہانت پر بھی اور بیدامر متواتر ہے اس لئے ہم اس کے باب میں تو قف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں بھی ہم کو کلام ہے۔ اللہ کی لعنت اس پر اور اس کے مدد گاروں پر آنہتی۔' (من وعن)

شيخ عبدالحق محدث د ہلوی اوریز پد کاحشر

شخ المحد ثین برکت مصطفی فی البند حضرت شخ عبدالحق محدث د بلوی رحمته الله علیه الله بین کتاب دیمیل الایمان مین در بدیا حشن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں دبعض علاء البست تو یزید کے معاملہ میں بھی تو قف ہے کام لیتے ہیں ۔ گربعض غلو وافراط کی وجہ ہے اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کی اس کی شان و منزلت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی بناء پر امیر مقرر ہوا تھا، امام حسین علیه السلام پرضروری تھا کہ ان کی اطاعت کرتے معوذ بالله من هذا القول و هذا الاعتقاد (یعنی الله کی پناہ اس تول اور اس اعتقاد (یعنی الله کی پناہ اس تول اور اس

"مدینه شریف جانے والے لوگوں نے برملا کہا کدوہ خدادشمن ہے، شراب نوش ہے تارک الصلواۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے، محارم ہے محبت کرنے ہے بھی بازنہیں آتا۔" بزید

وآلدوسلم کے ہاتی ماند و صحابہ کرام رضی الله عنهم اور تا بعین اس کی تیج مسلم کی نذر ہو گئے۔اور
اس کی نو بداور رجوع کا مزید حال نو الله ہی جانتا ہے۔الله تعالی ہمارے اور دوسرے اہل
ایمان کے دلوں کو یزید کی محبت والفت ( اس کے مدوگاروں اور معاونین کی موانست اور ال
تمام لوگوں کی دوتی ، جواہل ہیت نبوی صلی الله تعالی علیہ وآلد و سلم کے بدخواہ رہے ہیں اور ال
کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور ان سے محبت وصد ق عقیدت سے محروم رہے ہیں ) سے
محفوظ و مامون رکھے۔الله تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے احباب کو اہل بیت اور ان کے
نیک خواہوں کے زمرے ہیں رکھے اور دنیا و آخرت ہیں اہل بیت کے مشرب و مسلک پر

ركه بحرمة النبي واله ولا مجاد ومنه و كرمه وهو قريب مجيب

حافظاہن کثیر کی نگاہ میں یزید

أمر 1 قد روى ان ينويد كان قدا اشتهر بالمعارف و شرب الحمر و الغناء والصيد و اتخاذ نعلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والد باب والقرود، وما من يوم الايصبح فيه محمورا، وكان يشد القرد على فرس مسرجة بجمال ويسوق به، ويلبس القرد قلانس الذهب، وكذلك الغلمان وكان يسابق بين الخيل، وكان اذا مات القرد حزن عليه و قيل: ان سبب موته انه جمل قردة و جمل ينقزها فعضته و ذكر و اعنه غير ذلك والله اعلم بصحة ذلك.

ترجمہ: ۔''اور بے شک روایت کیا گیا ہے کہ وہ یز پرمشہورتھا آلات اہو ولعب کے ساتھ اور شراب کے پینے اور گانا بجانا سنے اور شکار کھیلنے اور بریش لڑکول کور کھنے اور چھینے بجانے اور کتوں کو رکھنے اور بیندوں کو آپس میں لڑانے میں اور کوئی دن ایسانہ تھا جب کہ وہ شراب ہے مختور نہ ہوتا اور بندروں کو آپس میں گوڑ وں پرسوار کر کے دوڑا تا تھا اور بندروں کے سروں پرسونے کی ٹو بیاں رکھنا تھا اور بندروں کے سروں پرسونے کی ٹو بیاں رکھنا تھا اور بندروں کے سروں پرسونے کی ٹو بیاں رکھنا تھا اور ایسے بی لڑکوں کے سروں پر بھی ، اور گھوڑوں کی دوڑ کروا تا اور جب کوئی بندر مرجا تا ہے تو اس کو

أمر2: وكان فيه ايضا اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوت في بعض الاوقات، و اماتتا في غالب الاوقات. وقد قال الامام احمد: حدثنا ابو عبدالرحمن ثنا حيوة حدثني بشير بن ابي عمرو الخولاني ان الوليد بن قيس حدثه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله المنتق يقول يكون خلف من بعد ستين سنة اضاعوا الصلاة واتبعو الشهوات فسوف يلقون غياً:

(البداية والنهاية جلد 8 صفحه 230 ، سندرك حاكم جلد 2 ص 406 ، منداحمه جلد 3 ص 38 ، ولاكل الله ق لليبقي جلد 6 ص 465

ترجمہ:''اور نیزاس (بزید) میں شہوات نفسانیہ میں انہاک بھی تھا اور بعض اوقات البعض نماز وں کو بھی تھا اور بین اس البعض اوقات البعض نماز وں کو بھی چھوڑ ویتا تھا۔اور وفت گزار کر پڑھنا تو اکثر اوقات رہتا تھا۔حضرت الباسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت بیان کی ہے، وہ فرما تے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ علیٰ ہے سنا ہے کہ من عند سے روایت بیان کی ہے، وہ فرما تے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ علیٰ ہے اور شہوات نفسانیہ کی ہیں گریں گے اور شہوات نفسانیہ کی ہیں کریں گے اور شہوات نفسانیہ کی ہیں کریں گے ۔''

صافظ ابن جرفتح البارى شرح بخارى جلد 13 ص 12 پرزير نظر صديث بيرى امت كى بلاكت قريش نوجوانول كى باتفول سے لكت بين و هي هذا اشارة الى ان اول الاغليمة كان في سنة ستين و هو كذالك فان يزيد بن معاوية استخلف فيها."

ترجمہ: ''اس میں اشارہ ہے کہ پہلانو جوان س ساٹھ میں ہوگا اور و بیا ہی ہوا۔ کیونکہ پریدین معاویداس من میں صاحب حکومت جوا۔'' باب:3 المنافقة المناف

# تا قیامت موجوداہل بیت رسول اللہ علیہ کے فضائل

### پېلى فضيلت

قر آن اور اہل ہیت رسول قیامت تک چشمہ مدایت ہیں نبی اکرم نورجسم علی نے خطبہ جہ الوداع میں جہاں انسانی کے باتی لاز وال اصول بیان فرمائے وہاں قر آن اور اپنی اہل بیت کواپئی دویادگاریں قرار دیا جن ہے آپ کی امت کوتا قیامت ہدایت اور برکت حاصل ہوتی رہے گی۔

چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ کے دوران دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تنے میں نے رسول ایک کے عزات والے دن ج کے دوران دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تنے میں نے سنا آپ یوں خطبدار شادفر مار ہے تنے۔

يُنَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى تَوَكُتُ فِيُكُمُ مَّا اِنْ اَحَدُّتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللَّهِ وَ عِتُرَتِى اَهُلُ بَيْتِينُ.

اے لوگویس تمہارے درمیان دو چیزیں چیوڑ رہا ہوں کہ اگرتم اے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری عترت اور میری اہل بیت۔ (ترندی شریف جلد دوم سفحہ 219 اواب المنا قب اہل بیت النبی) والذي يظر ان المذكورين من جملتهم وان اولهم يزيد (فتح الباري جلد 13 ص 13-19)

اوروہ جواس صدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بید ندکور بھی ان میں سے اور ان میں سے سب سے اول بزید ہے۔

" د حضرت ابو ہر یرہ میں راوی ہیں ، فرماتے ہیں ، میں نے الصادق المصدوق نبی كريم

هلکت امتی علی یدی غلمة من قریش فقال مروان لعنة الله علیهم غلمة فقال ابوهریوة لوشنت ان اقول بنی فلان بنی فلان لفعلت و خلمة فقال ابوهریوة لوشنت ان اقول بنی فلان بنی فلان لفعلت (بخاری جلد 1 م 1046 فتح الباری جلد 13 م 104 مرد القاری جلد 12 جزار کو است کی بلاکت قریش کے چنداڑ کول کے ہاتھوں ہے ہوگی تو (بیدس کر) مردان نے کہاان الرکول پر اللہ (تبارک وتعالی ) کی لعنت ہو ۔ تو ابو ہر پر ہو ہو شایا! اگر میں جا ہوں تو بتادوں کہ وہ فلال این فلال اور فلال این فلال اور فلال اور فلال این فلال اور فلال اور فلال این فلال اور فلال

( بخارى جلد 2 ص 1046 )

فرماتے ہیں:

وَالْمَمُرَادُ بِالْآخُذِبِهِمُ اَلتَّمَسَّكُ بِمُحَبَّتِهِمُ وَ مُحَافَظَةُ حُرْمَتِهِمُ وَالْعَمَلُ بِرَوَايَتِهِمُ وَالْاعْتَمَادُ عَلَى مَقَالَتِهِمُ وَهُوَ لَا يُنَافِى اَخُذِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِهُ اَصْحَابِي كَالتُجُوْم بِآيِهِمُ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمْ.

اور اہل بیت کو پکڑے رکھنے کا مطلب سے ہے کہ ان سے مضبوط محبت کی جائے ان کی حرمت و تعظیم کی پوری حفاظت کی جائے ان کی روایات پڑھمل اور ان کے مقالات پراعتا دکیا جائے لہٰذا بیاس بات کے منافی نہیں کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی سنت نبوی کا فیض لیا جائے کیونکہ نبی اکرم علی کا ارشاد ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یا لوگے۔

(المرقات شرح مفكوة جلد 11 سفي 385 مطبوع ماتان)

گویا قرآن ہے تمسک کا مطلب تو اس پڑمل کرنا تھبراجب کہ اہل بیت ہے تمسک کا
ایک مفہوم ہیہ ہے کہ اہل بیت رسول علیہ کا ان کی اس عظیم نسبت کی وجہ ہے احر ام کیا
جائے دوسرا بیکدان ہے مروی احادیث پڑمل کیا جائے جیسا کہ حضرت علی شیر خدارضی اللہ
تعالی عنہ سے لیکر امام جعفر صادق ہے اور امام حسن عسکری ہے تک ائمہ اہل بیت سے
سینکڑوں بزاروں احادیث نبویہ مروی ہیں جو انہوں نے نسل درنسل اپنے آباء واجداد سے
روایت کی ہیں جن ہیں علم وعمل اور حکمت و ہدایت کے دریا موجز ن ہیں ان پڑمل کیا جائے
کے دریا موجز ن ہیں مان پڑمل کیا جائے
کے دریا موجز ن ہیں موج ہیں۔
کے درکا موجز ن ہیں موج ہیں۔

یعنی اہل بیت اللہ اور رسول کے مقابلے میں کوئی الگ مرکز تقلید نہیں جیسا کہ رافضیوں
نے بچھ لیا بلکہ ان کی اتباع خدا اور رسول ہی کی اتباع کی وجہ سے ہے لبندا اس سے دوفا کد بے
حاصل ہوئے ایک بید کہ اگر ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے ہمیں ارشاد رسول حاصل ہوتو
ہم اس پر بھی عمل کریں گے کہ وہ بھی ارشاد رسول ہے دوسرا بید کہ اگر کوئی غالی شخص اہل بیت
رسول کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کر دے جو قرآن و حدیث کے واضح احکامات سے
کروسائل ہوتو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اہل تشیع نے اصول کافی سے لے کروسائل

امام زندى فرماتے ہيں

و فی الباب عن ابی ذرو ابی سعید و زیدبن ارقم و حذیفة بن اسید ابوذرغفاری ابوسعید خدری زیدبن ارقم اور حذیفه بن اسیدرضی الله تعالی عنهم سے بھی استهمن کی حدیثیں مروی ہیں۔

قرآن واہل بیت کو پکڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام کبیرشرف الدین حسین بن محمد طبی رحمة الله علیه اپنی برتاب شرح الطبی علی مفکوة المصابح میں فرماتے ہیں۔

مَعُنى التَمَسُّكِ بِٱلقُرُآنِ الْعَمَلُ بِمَا فِيْهِ وَالتَّمَسُّكُ بِالْعِتُرَةِ مَحَبَّتُهُمُ وَٱلْإِهْتَدَآءُ بِهُدَا هُمْ وَسِيْرَتِهِمُ.

قرآن تے تمک کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں جوارشادفر مایا گیا ہے اس بڑمل کیا جائے اور عترت رسول عظیمی ہے تمک کا مطلب ہے کہ ان سے محبت کی جائے ان کی ہدایت اور سیرت سے ہدایت لی جائے۔

(طبی شرح مفکوه جلد 11 صفحه 298 مطبوعه کراچی)

مفکوۃ کی شروح میں سب ہے پہلی شرح بہی شرح الطیبی ہے دراصل امام شرف الدین حسین بن مجر متو نی 742ھ نے اپنے عظیم شاگردولی الدین مجمد بن عبداللہ خطیب تبریزی کو تھم دیا کہ ایک مجموعہ حدیث تیار کروجس کی میں شرح ککھوں اور حدیث رسول کے معارف بیان کروں تو انہوں نے امام بغوی کی کتاب مصابح الند میں اضافات وتر میمات کر کے ٹی کتاب المصابح تیار کی جس پرعلامہ طبی نے شرح ککھی خداکی قدرت ہے کہ شاگرد کی کتاب المصابح تیار کی جس پرعلامہ طبی نے شرح ککھی خداکی قدرت ہے کہ شاگرد کی کتاب مقلوۃ تو سارے عالم میں مشہور ہوگئی مگر استاد کی شرح پردہ اخفا میں چلی گئی بہر حال مشکوۃ کی تمام شروح کے لئے طبی ہی اصل ہے بلکہ دیگر کتب حدیث کے شارحین بہی شرح طبی ہے جب پناہ استفادہ کرتے ہیں بیشروح کی ماں ہے۔

علامہ طبی نے اہل میت رسول علی ہے تمسک کا مطلب بین تایا ہے کدان سے محبت کی جائے اوران کی سیرت کو اپنایا جائے ملاعلی قاری علیہ الرحمة نے بات مزید واضح کی ہے

ك بعدفر ما يالوگول بين ايك انسان مول قريب ب كدير ب پاس الله كا پياده پيغام اجل ك آئ اور ش داعى اجل كولېيك كم دول و يا دركو آنا قارك فيكم فَقَلْن أَوَّ لَهُمَا كِتَابُ الله فِيهِ الْهُدى وَالنُّوْرِ فَحُدُوا وَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ.

میں تمہارے درمیان دو (تفق) گراں قیمت چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اورنور ہے تو اللہ کی کتاب پڑمل کرواورا ہے ججت بناؤ۔ نبی اکرم علیقے کافی دیر تک قرآن پڑمل کرنے کی ترغیب دلاتے رہے اس کے بعد آپ نے دوسری چیز بتاتے ہوئے فرمایا:

وَاهُلُ بَيْتِي اُذَكُو كُمُ اللَّهِ فِي اَهُلِ بَيْتِي اُذَكُو كُمُ اللَّهِ فِي اَهُلَ بَيْتِي اور دوسری چیز میرے اہل بیت میں میں تنہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف الا تا ہوں۔

حصین بن سره کہنے گا اے حضرت زید الکی س المنیسآء فی مِن اَهُلِ بَیْتِهِ کیا آپ مطابقہ کیا ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا:
نساء ہ مِن اهل بیته ول کن اهل بیته من حرم الصدقة بعده
یعنی آپ کی بیویاں بھی آپ کی اہل بیت ہیں لیکن یہاں اہل بیت سے مرادوہ لوگ ہیں جن پرآپ کے بعد (تاقیمت) صدقہ حرام کیا گیا ہے۔

حصین نے بوج چاہ ہون لوگ ہیں جن پرصد قدحرام کیا حمیا ہے فر مایا: آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس وہ حضرت علی حضرت عقیل حضرت جعفر طیار اور حضرت عباس ﷺ کی اولا دہے۔

(مسلم شریف جلد دوم سفیہ 279 باب نصائل علی ہے) اس حدیث مبارک کو دیکھیں اس میں نبی اکرم عظیمی نے قرآن اور اپنی اہل بیت کو شکلین یعنی دوگراں قیمت سرمائے قرار دیا ہے جوآپ نے اپنی امت کے لئے چھوڑے قرآن اور اہل بیت رسول قرآن کے متعلق تو آپ نے عمل کی ترغیب دلائی اور کھڑت سے دلائی جب کدا ہے اہل بیت کے متعلق یہی فرمایا کدلوگو میں تہمیں ان کے بارے میں اللہ کی الشیعہ تک اپنی کتابوں میں ائمہ اہل بیت کی طرف جھوٹی حدیثوں کے وہ طو مار کھڑے کئے ہیں کہ الا مان بلکہ بعض الیمی شرمناک باتیں ہیں کہ خدایا پناہ خلاصہ یہ ہے کہ اصل اتباع و اطاعت صرف اللہ اوراس کے رسول کی ہے بس لَا اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰه اللّٰ بیت کی اتباع بیہ کہ جوارشا درسول وہ بتائیں اس بڑعل کیا جائے۔

گناه گارراقم الحروف عرض کرتا ہے کہ تمسک باہل البیت کوان کی مرویات برعمل پہ محمول کرنے سے اہل بیت کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مرویات صحابہ پرعمل بھی اس طرح ضروری ہے۔ اس لئے اہل بیت سے تمسک کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ان کی اس عظیم نسبت کے سبب ان کا احترام کیا جائے اور ان سے محبت رکھی جائے۔

اس فضیلت میں وہ سب لوگ شامل ہیں جوتا قیامت خاندان رسول منافقہ سے تعلق رکھتے ہیں اوران پرصدقہ حرام ہے خصوصاً وہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے جیسا کہ آ گے احادیث آرہی ہیں۔

بیامر کداہل بیت ہے تمسک کا مطلب ان کی محبت و تعظیم ہے اس پر سلم شریف کی ہیہ حدیث بھی واضح دلالت کرتی ہے کہ:

2- یزید بن حیان کہتے ہیں میں اور حصین سبرہ اور عمر بن مسلم ہم تنوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عند کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ گئے حصین کہنے لگا ہے حضرت زید ہے آپ نے بنوی بھلائی پائی کدآپ کورسول خدا القطاعی کی زیارت نصیب ہوئی آپ کی حدیثیں سنیں آپ کے ساتھ عزوات میں شریک ہوئے اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

واقعتا آپ نے برامرتبہ حاصل کیا ہمیں کوئی ایسی بات سنا کیں جوآپ نے رسول خدا اللہ سے نی ہوآپ نے رسول خدا اللہ سے ہوآپ نے فرمایا اے بھیجاب میں بوڑھا ہوگیا ہوں با تیس پرانی ہوگئ ہیں اور جو کچھ رسول خدا کے ارشادات یاد تھان میں سے پھی بھول گیا ہوں البندا میں جو بتادوں وہ قبول کرلو مجھے زیادہ تکلیف نددہ کھر حضرت زید پھی بتانے گھ

ایک روز (ججة الوادع سے والی پر) رسول کر پیمائی نے ایک چشمہ پرہمیں خطبہ ارشاوفر مایا یہ چشمہ مکہ ومدینہ کے درمیان تھا اور خم کے نام سے جانا جاتا تھا آپ نے حمد وثناء کی جائے گی کہ شاہرادے کے پاؤں میں مٹی لگ گئ تھی اے اتارا گیا ہے۔ مذکورہ حدیث سے سیجی معلوم ہوا کہ بیرحرمت وتو قیر ہراس شخض کو حاصل ہے جو صدقہ لینے سے بالا ہے یعنی اس پرزکوۃ لیناحرام ہے وہ اہل بیت میں داخل ہے اور اہل بیت کو بیشرف تا قیامت حاصل دے گا۔

ا میک اعتر اص کیا سنیوں نے حدیث تقلین بر کمل نہیں کیا؟ رافضی عمو ما بیاعتر اض کرتے ہیں کہ الل سنت نے حدیث تقلین پر عمل نہیں کیا اور امام جعفر عضامام ہا قری اور دیگر اسمہ الل بیت کی اتباع کے بجائے ابوطنیفہ شافعی ما لک اور احمہ بن ضبل رحمہ اللہ علیہ م کے پیچھے لگ گئے حدیث تقلین پر عمل کاحق تو اہل تشج نے اوا کیا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں دائن اہل بیت ہے۔

جواب اول

الل بیت سے تمسک کامعنی ان کی مجبت ہے نہ کہ بر فرداہل بیت کومطاع مانیا

قار کین کرام شیعوں کا بیاعتراض محض ہے جا ہے دراصل شیعہ جمیں ابناع اہل بیت

ہے جس مفہوم کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ سراسر ہے دینی اور الحاد کا دوسرانام ہے شیعوں نے اہل بیت میں ہارہ افراد کا ازخودا بخاب کر ہے انہیں انہیا ہی طرح اللہ کی طرف سے منصوص امام قرار دیا ہے اور ان کی امامت کے منکر کو کا فرقر اردے دیا ہے وہ ہارہ یہ ہیں حضرت علی المرتضی ، امام حسن ، امام حسین ، حضرت زین العابدین ، حضرت امام ہاقر ، امام جعفر صادق ، امام موی کاظم ، امام رضا ، امام تھی ، حضرت حسن عسکری اور امام مہدی شیعوں نے ان ہارہ کو انہیا ، کی طرح معصوم اور منصوص من اللہ مانا ہے اور در پردہ اجرائے نبوت کی نے ان ہاری کو رہ ہی دورکا بھی واسط خوبس سے بیچھے بھی واضح کیا جا چا کی ہے اس کا حدیث الکہ صورت اختیار کی ہے اور اجس طرح انہوں نے اہل بیت کی اجا کی ہے اس کا حدیث تھلین کے مفہوم ہی واسط خوبس سے بھی ہی واضح کیا جا چا کیا ہے کہ قرآن سے تحسک کامغہوم ان سے محبت بھی رکھتے ہیں امل بیت سے کامعنی رکھتے ہیں اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل سیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل بیت سے اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت سے اہل بیت ہی اہل بیت سے اہل ہیت سے اہل ہیت ہیت ہی اہل ہیت سے اہل ہیت ہیت ہیت ہیت ہی اہل ہیت ہیت ہیت ہیت ہی اہل ہیت

یاددلاتا ہوں اینی میرے ذریعے سے ان کا اللہ سے ایک تعلق ہے ان کی تعظیم کرو کے تو اللہ فوش ہوگا ان کی ہے ادبی اور تحقیر سے اللہ نا راض ہوگا صاف معلوم ہوا کہ اہل ہیت سے تمک کا مطلب ان کی تعظیم اور تحبت ہے۔ لہذا وہ بحث از خود ختم ہوگئی جو محدث کا مل تکیم تر ندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ہے تھا کہ جیسے قرآن سے تمک کا مطلب اس کی اتباع ہوشی ہے انہذا انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں اہل ہیت سے یا تو ہارہ ائم اہل ہیت مراد ہیں یا وہ فقہاء و جمتہ دیں اور علاء و صافحین مراد ہیں جو سادات کرام میں گزرے ہیں یا موجود ہیں اس لئے کہ وہ کا اللہ اتباع ہوسی میں اللہ ہیت رسول کا ہر فرد واجب الا تباع ہے کیونکہ بعض اہل ہیت عمل کے ہیں نہ کہ ہر سیداور اہل ہیت رسول کا ہر فرد واجب الا تباع ہے کیونکہ بعض اہل ہیت عمل کے ہیں نہ کہ ہر سیداور اہل ہیت رسول کا ہر فرد واجب الا تباع ہے کیونکہ بعض اہل ہیت عمل کے الشرف الموبد میں ہا ادب لہج ہیں ان پر روفر ما یا کہ صدیث ہیں ایک کوئی قید نہیں جو لفظ اہل الشرف الموبد میں ہا ادب لہج ہیں ان پر روفر ما یا کہ صدیث ہیں ایک کوئی قید نہیں جو لفظ اہل الرحمہ نے طویل گفتگا و رہیں گئی ہے۔ ماص کرے اس کے بعد علامہ نہائی علیہ الرحمہ نے طویل گفتگا و فرمائی ہے۔

كياسادات برتقيدى جاسكتى ہے؟

گر جبالل بیت ہے تمسک کا مطلب ان کی حجت و تعظیم ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں اس لئے کہ چوتھ بھی آل رسول اور اہل بیت نبی ہے ہاں کی تعظیم بہر طال واجب ہے اگر وہ خدا نخو استہ بدکار و بدکر دار ہے تو کوشش کرنی چاہئے کہ دہ اس ہے باز آ جائے اس پر تنقید بھی کی جاستی ہے گراصلاحی انداز میں تحقیر و تذکیل کے انداز میں نہیں کہ بیاولا در سول کی تحقیر تصور کی جائے گی جو کفر تک پہنچا سکتی ہے اگر کسی سید زادے ہے کسی شخص پر زیادتی بوئی ہے ظلم ہوا ہے تو وہ اس کے ازالے کے لئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے گر طیش میں آکر اگر اس نے کہد دیا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے حاصل کر سکتا ہے گر طیش میں آکر اگر اس نے کہد دیا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے حاصل کر سکتا ہے گر طیش میں آئر اگر اس نے کہد دیا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے حاصل کر سکتا ہے گر طیش میں آگر اگر اس نے کہد دیا کہ بیسید ہوتے ہی ایسے ہیں تو پر لے جرم ہوا اور عدالت میں جا ب و گیا تو اس پر شرعی صد جاری کی جائے گی گر اس میں نہت ہی جرم ہوا اور عدالت میں جا سے گیا تو اس پر شرعی صد جاری کی جائے گی گر اس میں نہت ہی گی سے تاب کی حاصر کری کیا ہے گی گر اس میں نہت بھی ہیں و تیا تو اس پر شرعی صد جاری کی جائے گی گر اس میں نہت ہی گی

حنفی مالکی شافعی اور حنبلی فقه کیوں اپنائی اورجعفری فقه کیوں چھوڑی؟

سردست آئے خود حضرت علی کی زبان فیض تر جمان سے فیصلہ کراتے ہیں کہ حدیث تقلین کا کیامعنی ہےاور قرآن ہے تمسک کا کیامعنی ہےاور اہل بیت سے تمسک کا کیا ۲ حضرت علی کابیار شاد نج البلاغہ میں یوں نہ کور ہے۔

الَم اعمل فيكم بالثقل الاكبرو اترك فيكم الثقل الاصغر. كياميس نع تم مين تقل اكبر (قرآن) پر عمل نبيس كيا اور تمهارے درميان ثقل اصغر (الل بيت) كونيس چورژا (نج البلاغه خطبه 87 صفحه 120 مطبوعه بيروت)

گویا حضرت علی ﷺ نے عمل اور انباع کا تعلق صرف قرآن سے قائم کیا ہے جب کہ قعل اصغر یعنی اہل بیت کے لئے اتنا ہی فر مایا کہ اسے لوگوں میں باقی رکھا گیا ہے تا کہ ان سے رشتہ محبت چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کا قرب حال کرلیں۔

شیعوں کا بہت بڑا علامہ کمال الدین میٹم بن علی بن میٹم بحرانی حضرت علی سے زکورہ ارشاد کی وضاحت اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں یوں کرتا ہے

والثقل الاكبر كتاب الله و اشار بكونه اكبر الى ان الاصل المتبع المقتدي

اور تقل اکبراللہ کی کتاب ہے اور اس لئے اکبر کہ حضرت علی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اصل میں اتباع اوراقتد اوسرف قرآن ہی کی ہے۔

(شرح نج البلاغدا بن ميثم جلد دوم صفحه 303 مطبوعه شهران)

ایک اورجگه نیج البلاغه مین حضرت علی فی فرماتے ہیں

و عليكم بكتاب الله فانه الحبل المتين والنه ر المبين و الشفاء النافع والرى الناقع والعصمة لتمسك والنجا للمتعلق

اورتم پرا بے لوگواللہ کی کتاب کا پکڑنا ضروری ہے کہ وہی مضبوط رسی اور کھلانور ہے اور وہی نافع شفاءاور کمل سیرانی ہے جواس سے لیٹ جائے اس کے لئے عصمت ہے اور جواس کا دامن تھام لے اس کے لئے نجات۔ سمک کامعنی بنیس کہ جو خص بھی اہل بیت ہے ہواس کے برگمل کی اتباع کرواس لئے کہ بید ضروری نہیں کہ اہل بیت کا برخض دین پر پوری طرح عمل کرتا ہوان سے بشری تقاضوں کے سخت خلاف شرع امور بھی سرز دہو سکتے ہیں تو بیمعنی نہیں ہوسکتا کہ برسید کی اتباع کروخواہ وہ جو پھے کر بیا کیے کیونکہ اتباع صرف قرآن وسنت کی ہےتا ہم بحیثیت اہل بیت ان کا ادب ببر عال لازم ہاور یکی حدیث تقلین کے مطابق اہل بیت سے تمسک ہے لہذا بیاعتراض ختم ہوگیا کہ سنیوں نے انکہ اہل بیت کی اتباع نہیں کی اور آئیس چھوڑ کر دوسر سے امامول کی اتباع میں پڑ گئے اس لئے کہ اتباع صرف قرآن کی ہے اور قرآن کی تشریح کے لئے سنت مصطفیٰ مقالیہ ہوگیا کہ است کہ اطاعت کرواور اس کے رسول کی۔

مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّه جس فرسول كاطاعت كاس في الله كاطاعت كاس في الله كاطاعت كى اس في الله كاطاعت كى اسورة النساء)

قُلْ إِنْ كِنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهِ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ

فرمادیں اے رسول کہ اے لوگواگرتم اللہ ہے مجت رکھتے ہوتو میری اتباع کرواللہ تم محبت رکھے گااور تبہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گااور اللہ بخشنے والارحم فرمانے والا ہے۔ ( سورة آل عمران )

گویا تباع اوراطاعت صرف قرآن کی ہاورقرآن کی تفری کے لئے حدیث رسول بی ہے کوئکہ قرآن کی تفری کے لئے حدیث رسول بی ہے کوئکہ قرآن کی تشری کے لئے اللہ نے اپنارسول مبعوث فرمایا اورارشاد فرمایا لئے بین للنّاس ما نُوِّلَ اللّهِمُ. تا کہ آپ لوگوں کواس وقی کی وضاحت کردیں جوان کی طرف تا دل کی گئی۔

اللہ نے قرآن میں اللہ اور رسول کے بعد کسی اور کی اطاعت اور ا تباع کا تھم نہیں دیا اس لئے حدیث تفکین میں ا تباع کا تھم صرف قرآن کے لئے ہے جب کہ اہل بیت کے لئے ا تباع کا نہیں محبت کا تھم ہے یہ ہم ابھی دوسر ہے جواب میں واضح کر دیں گے کہ سنیوں نے دوسراجواب

شیعوں نے ائمہ اہل بیت کی روایات کو قابل عمل نہیں رہے دیاس لیے ہم اصول کا فی وقروع کا فی اور الاستیصار وغیرہ میں انکہ اہل بیت کی طرف روایات کے ان طوماروں پر پچھ کان نہیں دھرتے جوشیعوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کی طرف منسوب کئے ہیں اور ان پر اپنے فد جب اور اپنی فقد کی بنیا در کھی ہے بیر وایات اتنی غلیظ اور دل آزار ہیں کہ استعفر اللہ مثلاً دوشیعہ راوی حسین بن ثوید اور ابوسلمہ مراج روایت کرتے ہیں کہ ام جعفر علیہ السلام ہر مثلاً دوشیعہ راوی حسین بن ثوید اور ابوسلمہ مراج روایت کرتے ہیں کہ ام جعفر علیہ السلام ہر مثلاً دوشیعہ راوی اور جارعور توں پر ہمیشہ احت کرتے تھے۔

فلان و فلان و فلان و معاویة یسمیهم و فلانة و فلانة و هند و ام الحکم اخت معاویه افلان، فلانفلان اورفلانی اور بنداور معاوی کی بهت ام الحکم پر (فقل کفر، کفرناشد)

(فروع کانی کتاب الصلوۃ پاب الدعابعد الصلوۃ جدروم سنی 342 مطبوعة بہران)
ہرعقل مند بمجھ سکتا ہے کہ فلال فلال اور فلال سے مراد شیعوں نے ابو برصدیق، عمر فلادق اورعثان غی رضی اللہ تعالی عنهم کومراد لیا ہے کیونکہ چوشے نمبر پرامیر معاویہ کا ذکر اس امر کی واضح دلیل ہے اور فلانی اور فلانی عورت سے ام الموشین سیدہ عاکثہ صدیقہ اور سیدہ طصہ رضی اللہ تعالی عنها مراد ہیں صرف شیعوں ہیں جرات نہیں کہ ان کا نام لے سکیس ورنہ الل اسلام کے سامنے ان کا مکروہ چبرہ آشکارو بے نقاب ہوجائے الیی گندی روایات شیعہ ابی الل اسلام کے سامنے ان کا مکروہ چبرہ آشکارو بے نقاب ہوجائے الیی گندی روایات شیعہ ابی طرف سے گھڑ کرامام باقر ،امام جعفر اور دیگر ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کردیتے ہیں ابی طرف سے گھڑ کرامام باقر ،امام جعفر اور دیگر کرشیعوں کے ملاکلینی نے فروع کا نی میں یہ فقہی مسئلہ قائم کردیا کہ ہر نماز کے بعد خلفاء راشدین پر امام جعفر کی انتباع میں لعنت کرنی چاہئے مسئلہ قائم کردیا کہ ہر نماز کے بعد خلفاء راشدین پر امام جعفر کی انتباع میں لعنت کرنی چاہئے اور فقہ جعفر ہدائی ہی خلاد وایات کا مجموعہ ہے۔

اب بتائے کیا ایسی فقد اور اس کی ایسی روایات پڑمل کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ فقہ جو ضلفاء راشدین پرلعنت کا سب سکھائے خود قابل لعنت ہے کیونکہ خلفاء راشدین کی بیعت حضرت علی نے کی اور پھر حضرت علی ان کے مثیر ووزیر رہے اس پرخود کتب شیعہ گواہ ہیں۔ ( في البلاغه خطبه 156 سفيه 219

کیا حضرت علی الرتضی کے ان ارشادات کے بعد کسی شیعہ کوکوئی شک باتی رہ جاتا ہے کہ حدیث تقلین میں اتباع کا تحکم صرف قرآن کے لئے ہے۔

کیاتم جانتے ہوکہ رسول اکرم علی نے جمۃ الواع کے خطبہ میں ارشادفر مایا تھا اے لوگو میں تم جانتے ہوکہ رسول اکرم علی نے جمۃ الواع کے خطبہ میں ارشادفر مایا تھا اب لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جارہا ہوں اگرتم نے اسے پکڑے رکھا تو گھراہ نہ و عشر تبی اللہ کی کتاب اور میری عترت پھرآپ نے قرآن کے متعلق فر مایا لوگوقر آن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مجھواس کے حکم پر عمل کرواور متشابہ پر ایمان رکھو پھر اہل بیت کے متعلق فر مایا:

اجلوا اهل بيتي و عترتي و والوا من والا هم وعادو امن عاداهم و انصر و هم على من عادا هم.

میرے الل بیت عترت کا احترام کر دجوان مے محبت رکھے تم اس مے محبت رکھوا ورجو ان مے دشمنی کرے تم اس سے دشمنی کر واور ان کے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کر و۔ (احتیاج طبری جلد اول صفحہ 406)

بیہ حدیث تقلین کے وہ کلمات ہیں جو امام صن کے سے مردی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہیں جو امام صن کے بہت کے اتباع کرو ہوئے بہت واضح ہوگیا کہ حدیث تقلین میں بی حمنہیں دیا گیا کہ ہراہل بیت کی اتباع کر و خواہ جو بھی کرے یا کہے بلکہ صرف ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی اتباع انہی امرو میں کی جائے گی جن میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں اگر کوئی سیدصا حب کہیں شراب ہویا قلال خلاف شریعت کام کرواتو ایسے گناہ کے اس کے کسی حکم کی کوئی حیثیت میں ہرصورت عمل شریعت پر ہوگا۔

کتابوں میں اپی طرف ہے روایتی ڈال دیں خدااس پرلعنت کرے)۔ اسی طرح امام حسن عسکری کے سامنے امام جعفر کی طرف منسوب بہت می احادیث پیش کی گئیں تو آپ نے ان ہے ا نکار کیا اور فر مایا:

ان ابا الخطاب كذب على ابى عدالله لعن الله ابا الخطاب. بي شك ابوالخطاب (شيعه) نے امام جعفرصادق كى طرف جھوٹى روايتيں منسوب كى بيں خدااس پرلعنت كرے۔

(رجال شي صفحه 195 مصنفه علامه محمد بن عرشي شيعه مطبوعه كربلا)

جوابسوم

ہم اہل سنت ائمہ اہل ہیت ہے وہ روایات جوقر آن وسنت کے مطابق ہیں اور فرکورہ بالا ایسے گذاب راویوں کی دست برد سے محفوظ ہیں نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے لئے حکمت کے خزانوں کا درجہ رکھتی ہیں چنانچہ بخاری و مسلم اور دیگر کتب صحاح وغیرہ میں حضرت علی امام حسن امام حسین اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم اہل بیت سے مروی سینکڑ وں احادیث و آثار موجود ہیں دس بارہ سال قبل لا ہور سے ہندوستان کے ایک سنی عالم محمد بن محمد باقری کی ''مندائل بیت' کے نام سے ایک کتاب چھی تھی جو اہل سنت کے ادارہ جامعہ رسولیہ شیراز یہ بلال گنج لا ہور کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اس میں حجمح بخاری سے کے ادارہ کر ابن ماجہ تک اور دار قطنی سے مسدرک تک اور کنز العمال سے ابن شاہین تک اہل سنت کی دائل سنت کی اللہ تعالی سے مروی ہیں اور انہیں فقہی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے یہ بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہیں اور انہیں فقہی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے یہ بیت رضی اللہ تعالی عزاں سے شیعوں کا یہ الزام قطعاً ختم ہوگیا ہے کہ تی لوگ ائمہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لئے ان کے ارشادات کوقل کرتے ہیں ندان پڑمل کرتے ہیں۔

تا بل قدر کا وش ہے اور اس سے شیعوں کا یہ الزام قطعاً ختم ہوگیا ہے کہ تی لوگ ائمہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اس لئے ان کے ارشادات کوقل کرتے ہیں ندان پڑمل کرتے ہیں۔

اس طرح ایک اور روایت ملاحظه کریں۔ جابر نے امام باقر سے روایت کیا ہے کہ قرآن کی اس آیت وَ الَّذِیْنَ یَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنَ مِنْ مُكُلِّكُوْ اوْبَاباً۔

یعنی د ولوگ که جواللہ کے سوادوسروں کو بوجتے ہیں وہ دوسر نے وایک کھی پیدائمیں کر

25

(سورة في پاره17)
اس آيت يس الله كيسوادوسرون كو پوجند والون سے مراداول ثانى اور ثالث مراد
س-

كذبوا رسول الله بقوله والو اعليا و اتبعوه فعادو اعليا ولم يو الوه و دعوا الناس الى ولاية انفسهم.

کیونکہ ان تینوں (اول دوم اور سوم) نے رسول اللہ علی ہے تحول کہ علی سے محبت کرو اور اس کی اتباع کر وکی مخالفت کرتے ہوئے علی سے دشمنی کی اور لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف دعوت دی۔

(تغیرعیا شی مصنفه مسعود بن عیاش سمرقندی جلد دوم صغیه 256 مطبوعة تهران)
کون احمق بنہیں سمجھ سکتا کہ یہاں شیعوں نے اول دوم اور سوم سے ابو بکر صدیق ، عمر
فاروق اور عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو مرادلیا ہے جب اتنی ، خبیث روایات پر کسی فقہ کی
بنیا در کھی جائے تو مسلمان اسے کیے تسلیم کر سکتے ہیں اس لئے اہل سنت نے فقہ جعفری چھوڑ
کرفتہ حفی وغیرہ کو سینے سے لگایا اور ایسی فقہ جعفری کودور سے سلام کیا۔

امام جعفرصادق خود فرماتے تصاولو!

لاتقبلو اعلينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنة.

ہم اہل بیت کی طرف ہے مہیں جو حدیث قرآن وسنت کے موافق ملے اسے لے

پر فرمایا بے شک مغیرہ بن سعید نے میرے والد (امام باقر الله علی کے ساتھیوں کی

ے جدانہیں ہوگی تا آنکہ حوض کوڑ پر پہنچ جائیں گی اور نبی اکرم النے ہے جاکر شفاعت کریں گی کہ یارسول اللہ اس آدمی نے ہمارا وامن نہیں چھوڑا تو ہم بھی اسے نہیں چھوڑی گےتا آنکہ اس کی بخشش نہ ہوجائے علامہ طبی فرماتے ہیں:

فلایفار قانه حتی یو دا الحوض فشکوا صنیعه عند رسول الله المستخدی و در الحوض فشکوا صنیعه عند رسول الله المستخدی گراور قرآن والل بیت اس آدی کونه چھوڑیں گے تا آئکہ حوش کو تر تک جا پنجیں گراور رسول خدا کے پاس اس آدی کے عمل کی تعریف کریں گے۔

(شرح طبي على المشكوة جلد 11 صفحه 299)

ملاعلی قاری رحمة الله علی نے اس کی بیا بیان افروز تحمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی اکرم علی آپ فرمادیں:

قل لَا اَستَلَكُمُ عَليْهِ آجُرًا إِلَّالْمَودَّةَ فِي الْقُرْبِلي.

میں نے منہیں جوقر آن پہنچایا ہے اس کے بدلہ میں اپنے اہل بیت کی محبت کے سوا پہنیں مانگا تو جوقر آن کی قدر کرے گاوہ اہل بیت سے محبت بھی رکھے گاس لئے قرآن اور آئل بیت بھی اس آ دمی کا حشر تک ساتھ دیں گے اور حوض کوثر پر سید الانبیاء عظیمت شفاعت کروا کراہے جنت میں لے جائیں گے۔

(مرقات شرح مفكوة جلد 11 صفي 386)

قرآن کاروز قیامت آدمی ہے جدانہ ہونا اوراس کی شفاعت کروانا بالکل ظاہر ہے چنا نچہ حدیث میں ہے کہ جوآدمی سور قاملک پڑھا کرے بیہ سور قاروز قیامت اللہ ہے اس آدمی کی مغفرت کے لئے جھڑا کرے گی اورنہیں چھوڑے گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروالے۔

(مفكوة شريف وغيره)

جب کرال بیت رسول کا روز قیامت ساتھ نہ چھوڑ نا بھی ظاہر ہے محبانِ اہل بیت رسول اللہ عظیمی کو اپنی اس نسبت کی وجہ سے روز قیامت رسول کریم علیہ کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی جیسا کہ آ گے احادیث آ رہی ہیں میں تو اپنی مغفرت کے بعدوہ ان

### دوسرى فضيلت

قرآن اور ابل بيت رسول حوض كوثرتك آدى كاساته دينك

عن زيد بن ارقم فال قال رسول الله عَلَيْ إِنِّي تَارِكَ فِيْكُمْ مَا اِنْ سَمَسُكُمْ بِهِ لَن تَصْلُوا بغدِي آحَدُهُما اعْظَمُ مِنَ الآخِرِ كِتابُ اللَّهِ حَبُلَّ مَمَدُودٌ مَن السَمَاء الى اللَّرْضِ وَ عَتْرَتِي اَهُلُ بَيْتِي وَلَنْ يَّتَهُرَّ قَا حَتَّى يَرِدا عَلَى الْحُوضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَحْلفونِي فَيْهِمَا.

حضرت زید بن ارقم ہے ہے روایت ہے کہ رسول خدا عظیمی نے فرمایا میں تہمارے درمیان وہ چیز چیوڑ رہا ہوں اگرتم اسے پکڑے رکھوتو میرے بعد ہر گز گراہ نہیں ہو گے وہ دو چیز یں میں ان میں سے ایک چیز دوسری سے بڑی ہے ایک اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین کی طرف لگئی ہوئی ری ہے اور دوسری میری عترت اور اہل میت ہے اور یہ جدانہیں ہوں گی تا آ نکہ حوض کو ثر پر میرے پاس آئیں گی تو خیال رکھنا کہ میرے بعدان سے تم کیا سلوک کرتے ہو۔

( تر ندى شريف جلد دوم منا قب حضرت على الله صفحه 220)

میر جدیث بھی بتارہی ہے کداہل میت سے مرادوہ سب لوگ ہیں جو نبی اکر مرافظہ کی اسل مبارک میں تا قیامت چل رہے ہیں۔ نسل مبارک میں تا قیامت چل رہے ہیں۔

## تيرى فضيلت

اہل بیت رسول علیہ کی مثال کشتی نوح جیسی ہے

1- عن ابى ذر قال قال رسول الله عَلَيْكَ مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِى كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنُ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنُ تَخَلَّفَ عَنُهَا غَرَقَ وَ مَنُ قَاتَلَنَا فِى آخِرِ الزَّمَانِ كَمَنُ قَاتَلُنَا فِى آخِرِ الزَّمَانِ كَمَنُ قَاتَلُنَا فِى آخِرِ الزَّمَانِ كَمَنُ قَاتَلُ مَعَ الرَّجَالِ.

حضرت ابوذرغفاری کے سے مروی ہے کہ رسول الشفائی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال مشی نوح علیہ السلام جیسی ہے جواس میں سوار ہوگیا وہ نجات یا گیا اور جو پیچےرہ گیا ہلاک ہوگیا اور جوشن آخری زمانے میں ہم (اہل بیت) سے لڑے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دجال کا ساتھی بن کر (حضرت عیسی سے) جنگ کی۔

(مجمع الزوائد بحاله بزاروطبراني جلد 9 صفحه 171)

میصدیث مبارک بھی بتارہ ہے کہ تاقیا سے اہل بیت رسول کا احرام بہت ضروری ہے اور امت میں ان کی مثال کشتی نوح علیہ السلام جیسی ہے جوان کی محبت میں زندہ رہے گا وہ اہل کشتی کی طرح نجات پائے گا اور جوان سے عداوت رکھے گا وہ ہلاک ہوگا اور بیسلسلدروز حشر تک جاری رہے گا اگر قرب قیامت میں بھی کسی نے اہل بیت رسول سے وشمنی کی وہ وجال کا ساتھی شارہوگا اس حدیث کی مزیدتا ئید بھی دیکھیں۔

عن ابن عباس و قال قال رسول الله عَلَيْهُ مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِي مَثل سفينة نوح من رَكِبَهَا نَجَا وَ مَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَق.

لوگوں کی شفارش کریں گے جنہوں نے ان سے دنیا میں محبت کی اور ان کی تعظیم بجالایا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت میں اذن جنت ہوگا وہ جنت کو جارہا ہوگا کہ ایک آدمی ان میں اذن جنت ہوگا وہ جنت کو جارہا ہوگا کہ ایک آدمی اس کا دامن پکڑ کر کہے گاتم بھی پچپانتے نہیں میں نے دنیا میں فلاں موقع پر متہمیں وضو کرایا تھا میری ابھی بخشش نہیں ہوئی تو وہ اس کی اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے بھی وضو کرایا تھا اگرید دوز خ میں گیا تو مجھے دکھ ہوگا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ جب ایک عام جنتی کا یہ مقام ہے کہ وضو کرانے والے کو مغفرت دلائے بغیر نہیں جب ایک عام جنتی کا یہ مقام ہے کہ وضو کرانے والے کو مغفرت دلائے بغیر نہیں

جب ایک عام جنتی کا بیر مقام ہے کہ وضوکرانے والے کو مغفرت دلائے بغیر نہیں چھوڑتا تو اہل بیت رسول آلی ہے اپنے جا ہے والوں کو کب چھوڑیں گے اور ایکی کثیر روایات و حکایات ہیں کہ جن لوگوں نے آل رسول آلی کے کا تعظیم کی اللہ نے انہیں اس کا بڑا اجر دیا اور اہل بیت نے اپنے او پراحسان کرنے والوں کواس کا عظیم بدلہ دیا یہاں وہ حکایات لکھنے کی گئجائش نہیں البتدایک حدیث مبارک یہاں لکھ دینا حکمت سے خالی نہیں .

حضرت عثمان غی اس روایت ب که نبی اکرم علی نے فر مایا:

مَنْ صَنَعَ اللّٰي اَحَدٍ مِّنْ وُلُدِ عَبُدِ الْمُطَّلَبُ يَدًا فَلَمَ يُكَافِئُهُ بِهَافِي الدُّنْيَا فَعَلَىٌّ مَكَافَاتُهُ غَداً اِذَا لَقِيَنِيُ.

جس شخف نے اولا دعبدالمطلب میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ دنیا میں اس کا بدلہ نددے سکا تو روز قیامت جب وہ جھے ملے گا تو اس کا بدلہ جھ پرلازم ہوگا۔ (میں اس کا بدلہ دوں گا)۔

(جُمِع الروائد جلد 9 صغر 176 منا قب الل بيت الرسول)
ثابت ہوا آل رسول عليقة سے جو شخص محبت ركھتا ہے آل رسول قيامت كے دن
اپنے نا نا جان سيد عالم عليقة سے اس كى سفارش كريں گے اور آپ عليقة اس كابد له ضرورعطا
فرمائيں گے يكي اس حديث تقلين كامفہوم ہے كہ قرآن اور الل بيت آ دى كابد له ديے بغير
نہيں چھوڑيں گے اور حوض كوثر پر رسول اكرم عليقة كے دربارتك آ دى كاساتھ ديں گے۔

(مجمع الزوائد بحواله بزاروطبراني)

-20

اب جولوگ شتی میں سمندر گاسفر کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ شتی کی سلامتی کا بھی خیال
رکھیں اور ستاروں کو بھی نظر ہے او جھل ندہونے دیں شتی ٹوٹی تو ڈوب جا کیں گے ستاروں پہ
نظر ندر کھی تو منزل ہے دور بھٹک جا نیں گے ای طرح حضور اللیقی کی آل پاک ہمارے لئے
مثل شتی ہیں اور صحابہ کرام ستاروں کی طرح اگر کشتی حب آل رسول آلیقی میں سوار ندہوئے
تو ہم بحرضلالت میں ڈوب جا کیں گے اور صحابہ کرام کی پاک سیرتوں کے چیکتے ستارے بھی
ہم نے پیش نظر ندر کھو گر اہی کے طوفانوں میں گھر کر ساحل نجات تک بھی نہیں بہتی سیکس

اعلى حضرت امام الل سنت مولاناشاه احمد رضا فاضل بريلوى رحمة الله عليه فرمات

-07

الل سنت كا ہے بیڑا پار اصحاب حضور بھم میں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ كی یعنی المحمداللہ ہم اہل سنت نا عارجی میں كدحب الل بیت والی ناؤمیں سوار نہ ہوں اور ندرافضی میں كداصحا برحضور علی ہے والے مجم ہے ہدایت ندلیں ہمارا بیڑا اللہ كے فضل ہے پار ہے اور خارجیوں رافضیوں كا بیڑا غرق منجد هارہے۔

WORLD STREET STREET STORY

عن ابی سعید ان الحدری ﴿ قَالَ سَمِعُتُ النّبِیَّ مَلْكُ الْبَدِیِّ مَلْكُ الْبَدِیِّ مَلْكُ الْبَدِیِّ مَلْكُ الْبَدِیِّ مَلْكُ الْمَا مَمْلُ الْهَلِ بَیْتِی فِیْکُمْ مَثْلُ بابِ حِطَّةٍ فِی بَنِی اِسُوَ آئِیْلَ مَنُ دَخَلَهُ غُفِولَلُهُ وَانَّمَا مَثُلُ الْهُلِ بَیْتِی فِیْکُمْ مَثُلُ بابِ حِطَّةٍ فِی بَنِی اِسُو آئِیْلَ مَنُ دَخَلَهُ غُفِولَلُهُ وَانَّمَا مَثُلُ الْهُلِ بَیْتِی فِیکُمْ مَثُلُ بابِ حِطَّةٍ فِی بَنِی اِسُو آئِیلَ مَنُ دَخَلَهُ غُفِولَلُهُ اللهِ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 171)

چسے نوح علیہ السلام کی مشتی نجات کی علامت ہے جس نے پچنا ہووہ اس میں آجائے اور جس نے بھا ہووہ اس میں آجائے اور جس نے ہلاک ہونا ہووہ بشک ندآئے ای طرح جو جنت میں جانا چا ہتا ہے اسے اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا یعنی وہ دل میں اُن کا ادب واحر ام پیدا ۔ کرے ان کی خیر، خواہی کرے کوئی انیا کام ند کرے جس سے اہل بیت کی دل شکنی ہو کسی عاشق اہل بیت نے کہا

اے، غرقہ ۽ گناه زطوفان غم مترس تنتيءِ نوح عصمت آل محمد است

اس صدیث کی اسادیمی بعض راویوں کوضعیف قرار دیا گیا ہے تاہم پی متعدد طرق سے مختلف صحابہ کرام سے مربی ہے جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، ابوسعید خدری، عبداللہ بن زبیر اور ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنبم شامل ہیں تو بیاتعدد طرق سجی حدیث کا اسادی ضعف ختم کردیتا ہے اور حدیث لائق جحت بن جاتی ہے بہاں ایک لطیف نقط بیہ کہ نبی اکرم عقصہ نے اپنی اہل بیت کوشتی نوح سے تشبید دی ہے اور آپنے صحابہ کرام کو ہدایت کے ستارے قرار دیا ہے فرمایا:

أَصْحَابِي كَالنَّجُومُ مِائِهِمُ إِقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمُ

میر صحابہ ستاروں کی اور بی تم ان میں سے جس کی بھی ا تباع کرو کے ہدایت پا

6

كُلُّ سَبَبٍ وَّنَسَبِ مُنْقَطِعٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِيُ وَ نَسَبِيُ. بررشته دارى اورنب قيامت كدن كث جائيًا (فائدة نبيس دے گا) مگر ميرى رشته دارى اور ميرانب نبيس كُفًا-

حفرت عرف نی فون الی مون نی مون الی مون الی فاخبیت ان یکون الی فون الی فرا الیه سبب و نسب تویس نے پند کیار سول اکرم الی و سین رضی الله تعالی عنها ہے جز جائے حضرت علی فی نے بین کراپ دونوں بیٹوں میں وحسین رضی الله تعالی عنها اپ بچا (عمر فاروق فی ) سے بینکاح کردوانہوں نے کہاوہ با اختیار عورت ہے اپ لئے جو چا ہے پیند کر سکتی ہے ( یعنی ہماری بہن ام کلاؤم رضی الله تعالی عنها اتنی چوٹی بھی نہیں بالغہ ہے اور بااختیار ہے اگروہ چاہتی ہوت آ بعمر فاروق کی عنها اتنی چوٹی بھی نہیں چاہتی تو نہ کریں ہم سے بوچھنے کی کیاضرورت ہے ؟ فقام علی شادی کردین نہیں چاہتی تو نہ کریں ہم سے بوچھنے کی کیاضرورت ہے ؟ فقام علی شادی کردین نہیں چاہتی تو نہ کہ بیر بیات و الی معاملہ سے الگ کیوں ہوئے ہیں؟ ) تو حضرت میں شادی کردین معاملہ سے الگ کیوں ہوئے ہیں؟ ) تو حضرت میں شادی کردایا اور عرض کیا لاصب علی هجو انک یا اہتاہ اے اباجان آپ کی ناراضگو دامن پکر لیا اور عرض کیا لاصب علی ہو جو انک یا اہتاہ اے اباجان آپ کی ناراضگو ہمیں برداشت نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا فور جاہ تو پھر عرفارو و

سے شادی مردو۔

(سنن اکبری الامام الیبتی جلد 7 کتاب الزکاح صفحہ 114 مطبوعہ بیروت دارالمعرفہ

پیام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها حضرت سید فاطمہ الز ہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنه

کی بیٹی اور امام حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنها کی سکی بہن تھیں حضرت عمر فاروق رضی الا

تعالی عنہ نے ان سے نکاح فر مایا اس وقت ان کی عمر قریباً چودہ سال تھی اور عرب بیں

رواج شروع ہے اب تک آر ہا ہے کہ وہ کم عمر لؤکیوں سے شادی کر لیتے ہیں خود سرور دوعا

علیقہ کی سیدہ عاکثہ رضی اللہ تعالی عنها سے شادی اس کی بین دلیل ہے البتہ ہمارے ہالا

ہندو یاک بیس ہے رواج کبھی نہیں رہا اس لئے عموماً ایسی شادی کامیاب نہیں رہتی بعد

# چوهی فضیات

میری رشتہ داری قیامت کو بھی کام آئے گی یادر ہے روز قیامت کاعموی اصول ہے ہے کہ خونی رشتے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے کوئی کی کا بھلانہیں کرے گا قرآن فرما تا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا اور بیوی اور بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔

يَوُمَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنُ آخِيُهِ وَأُمِةٍ وَ آبِيُهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيُهِ

قیامت کو صرف ایمانی و روحانی رشتے کام آئیں گے ای طرح دوسرے مقام پر اللہ فرما تا ہے۔

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِلِ وَ لَا يَتَسَآثَلُونَ.

تواس دن ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا اور نہ ہی نسب کے متعلق پوچھا جائے گا (وہاں صرف ایمان اور عمل کے متعلق پوچھا جائے گا)

مگر نبی اکرم علی اور آپ کی اولاد سے جس شخص کی نسبی یا سسرالی یا دامادی رشته داری ہوگی وہ معتبر ہوگی اور اس رشتہ داری کا اسے فائدہ ہوگا اور بیاحتر ام رسول اللہ کی وجہ سے ہوگا اللہ اپنے محبوب کا مقام بلند فرمائے گا۔ (چنانچہ چندا حادیث پیش خدمت ہیں )۔

1- حضرت امام حسن را سے دوایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے نے (اپنے دور فلافت میں) حضرت علی الرتضای کے سے اپنے لئے ان کی بیٹی ام کلثوم کارشتہ مانگا حضرت علی کے نے فرمایا۔

وہ ابھی چھوٹی ہے حضرت عمر الے فر مایا میں نے رسول اکرم اللہ کو بیفر ماتے سنا

کامیاب بھی دیکھی گئی ہیں مگر عرب میں عموماً کامیاب رہتی ہیں جعزت عمر فاروق علیہ نے اس نکاح میں دل چھی لینے کی وجہ سے بتاتے ہوئے فر مایا کہ جھے رشتوں کی کی نہیں میں امیر الموشین ہوں جھے تو نبی اکرم اللے کا میدار شاد یاد آتا ہے کہ روز قیامت صرف میری رشتہ داری اورمیرانسب کام آئے گا۔

ابن سعد عن انس بن عياض عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر خطب ام كلثوم الى على فقال انما حبست بناتى على بنى جعفر فقال زوجنيها فو الله ما على ظهر الارض و جل ير صد من كرامتها ما ارصد قال قد فعلت فجاء عمر الى المهاجرين فقال زفونى فزفوه فقالوا بمن تزوجت ؟ قال بنت على ان النبى عَلَيْتُ قال كل نسب و سبب سيقطع يوم القيامة الانسبى و سبب سيقطع يوم القيامة الانسبى و سبب و كنت قد صاهرت فاحببت هذا ايضاً.

امام ابن سعدانس بن عیاض کے واسطے سے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں اور وہ امام باقر ہے سے روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق ہے نے علی المرتفعی ہے سے ام کلاؤم کارشتہ مانگا انہوں نے کہا آپ بیٹی کارشتہ بجھے ضرور دیں خدا کی ہم اس روئے زمین پرکوئی الیا خف نہیں جو آپ کی بیٹی کے ذریعے اسقد رفضیلت کا طلب گار ہوجس قدر میں ہوں الیا خف نہ مایا نحیے ہیں نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا عمر فاروق مہاج بن صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا مجھے شادی کی مبارک دوانہوں نے مبارک دی اور پوچھا محابہ کرام کے پاس آئے اور کہا مجھے شادی کی مبارک دوانہوں نے مبارک دی اور پوچھا آپ نے کس سے شادی کی ہے؟ فر مایا و ختر علی ہے سے بیشک نبی اکرم مقالی نے فر مایا فقا ہم نسب اور رشتہ نہیں کئے گا اور میں نے نبی اکرم عقالی ہے سے سرالی رشتہ تو پہلے کرنی رکھا تھا میں نے پہند کیا کہ یہ بھی کرلوں۔

(الاصحابيق معرفة الصحابيجار جهارم صفحه 492 كتاب النساء حرف كاف)

ابن اسحاق حضرت امام باقر الله سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد امام زین العابدین علی بن الحسین اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق اللہ نے ام کلثوم بن علی اللہ سے نکاح کیا تو آپ مجد نبوی میں اس مجلس میں تشریف لائے جوقبر نبوی میں اس مجلس میں تشریف لائے جوقبر نبوی میں اور

مبرشریف کے درمیان (دَوُضَة مِنْ دِیَاض الْجنّه) میں ہوتی تھی اور سیس مباجرین سیابہ کرام ہی بیٹھے تھے اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا تو تمام سیابہ نے (شاری کا سن سر) آپ کو سرکت کی دعادی آپ نے فرمایا:

وَاللَّهِ مَادَعَانِيُ إلى تَوُويُجِها اللَّهِ أَنَى سَمَعَتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ كُلُّ السَّبِي وَسَبَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا كَانَ مِنْ نَسِبِي وَسَبَيْ

خدا کی شم مجھام کلثوم سے نکاح کرنے کی طرف صرف اس چیز نے بلایا کہ میں نے خود بنا رسول اللہ عظامی فرماتے تھے ہرنسب اور رشتہ داری قیامت کو کٹ جائے گی گرمیرا سب اور رشتہ نہیں کئے گا۔

(سنن الكبر و ربيعتي شريف) جلد 7 سفحه 64 كتاب الكات)

ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ خاندان نبوت یعنی سادات کرام اور اہل ہیت رسول کی می عظمت ہے کہ وہ نسب رسول ہیں اور بینسب ارشاد نبوی کے مطابق روز قیامت منقطع نہیں ہوگا بلکہ فائدہ دے گا اللہ اس کی وجہ ہے سادات پرخصوصی نظر کرےگا۔

یادر ہے علامہ طبی شارح مشکوۃ شریف فرماتے ہیں نب وہ رشتہ ہے جوآباء ہے اولا دکوماتا ہے اور سبب اور صبر وہ رشتہ ہے جو نکاح اور شادی ہے پیدا ہوت ہے۔ و حضرت مرفاروق کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ بیارشاد نبوی کل نب سبب الح نبی اکرم علی کی بلا واسط اولا دسے خاص نبیس بلکہ اولا ددراولا دکوبھی شامل ہے اور بیسلسلہ تا قیامت چلتا رب گا اس معنی پراورا حادیث بھی ولالت کرتی ہیں چنا نچے مسؤر بن مخرمہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس معنی پراورا حادیث بھی ولالت کرتی ہیں چنا نچے مسؤر بن مخرمہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا خدا کی فتم آپ کے نسب، رشتہ اور سسر الی تعلق ہے بڑھ کرمیرے لئے کوئی دوسرانس بیا سسر الی رشتہ محبوب نہیں گررسول خدا عظیمی کا ارشاد مبارک ہے۔

فاطمة بضغة منى يقبضنى ما قبضها و يسبطنى ما بسطها وان الاسباب يوم القيامة تنقطع غير نسبى و سببى و صهرى

یوم اللہ اللہ تعالی عنہامیر ہے جسم کا حصہ ہے جو چیزا سے پریشان کرے وہ مجھے کرتی اطمہ رضی اللہ تعالی عنہامیر ہے جسم کا حصہ ہے جو چیزا سے پریشان کرے وہ مجھے کوش کرتی ہے اور میشک قیامت کے دن سب نسب فتم

# بانجوس فضيلت

نى اكرم عَلَيْكَ فَرْمايا: إِنَّ هَاذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْ سَائُ النَّاسِ وَاتِهَالَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِآلِ النَّمَّد مَنْكَ اللَّهِ .

میصدقد (زکوة) لوگوں کی میل بی تو ہاور بی محداور آل محمقیقی کے لئے طلال نہیں۔ (مسلم شریف جلداول کتاب الزکوة صفحہ 366)

اس مدیث کے مطابق نبی اکرم علیقی نے اپنے چیا زاد بھائی فضل بن عہاس اور دوسرے چیا زاد بھائی فضل بن عہاس اور دوسرے چیا زاد بھائی رہید مارث کے بیٹے عبدالمطلب کے وزکوۃ پر عامل نہ بنایا تا کہ ذکوۃ کے مال سے دورر ہیں اور بیفر مایا آل محمد علیقی کے لئے حلال نہیں گویا آپ کے چیوں کی اولا داور آ گے ان کی اولا دسب آل رسول ہیں اوران پرزکوۃ حرام ہے۔

ابل بيت رسول كون بين؟

پیچے حدیث تقلین میں گزر چکا ہے کہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم ﷺ نے فرمایا
اہل بیت رسول وہ ہیں جن پرصد قدحرام ہے پوچھا گیا وہ کون ہیں جن پرصد قدحرام ہے
فرمایا آل علی،آل عقیل،آل جعفر اورآل عباس رضی اللہ تعالی عنہم (مسلم شریف فضائل علی)
حضرت زید نے حضرت حارث کی آل کا نام نہیں لیا مگر جوحدیث ابھی ہم نے لکھی ہے اس
کے مطابق آل حارث بھی آل رسول اور اہل بیت میں سے ہاور ان پر بھی صدقہ حرام ہے
ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابولہ ہو چھوڑ کرنبی اکرم علی ہے اق چیاؤں کی
اولا د پرصد قدحرام ہے۔

رجائیں گے مگر میرانب میری رشتہ داری اور میر اسسرالی رشتہ روز قیامت منقطع نہیں ہوگا ۔ رائے حسن آپ کے مگر میں اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی (یعنی پوتی حضرت الممام من اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی دوں گاتو یہ چیز اطمہ منزی بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اب اگر میں آپ کو اپنی بیٹی دوں گاتو یہ چیز سیدہ فاطمہ کے لئے باعث تکلیف ہوگی۔

(منداحمہ بن مبل جلد 4 صفحہ 323)

اس حدیث مبارک نے بھی واضح کر دیا کہ جولوگ نبی اکرم عظیمی کی اس نسبت کی اس نسبت کی اس نسبت کی اس نسبت کی روشی میں اس حدیث کی روشی میں اس حدیث کی روشی میں یک معلوم ہوئی کہ نسب رسول علیمی کی فضیلت اخروی صرف نبی کریم علیمی کی بلاواسط اولا د کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نسل درنسل چل رہی ہاتی لئے تو وہ حضرت حسن بن حسن بن فاطمہ الزہر ہی بن محمد رسول اللہ علیمی یعنی حضور کی تیسری نسل کے لئے بھی یہ فضیلت ثابت کر رہے ہیں۔

1017-76103gan 1016464 - 24 5 101 4 1

Charles of the section

the second control of the second

(بخاری شریف جلداول کتاب الزکوۃ)

3- حضرت الولیالی ہے سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم شکالی کے پاس بیٹھا تھا آپ
کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے انہوں نے صدقہ کی مجبوروں میں

ے ایک مجورا تھائی آپ نے ان کے ہاتھ ہے وہ چین لی اور فر مایا ما علمت انب لا تحل لنا الصدقة كياتم نہيں جائے كہم (الل بيت) كے لئے صدقہ طلال نہيں۔ (داری شریف جلداول سفے 386 كتاب الزكوة)

4- حضرت ابوہریرہ ہے۔ مردی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس جب کوئی کھانالا یاجاتاتو آپ پوچھے اہدیدہ ام صدقہ یہ ہدیہ ہے یاصدقد اگر کہاجاتا کہ صدقہ ہے تو فرماتے تم کھاؤ خود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو ہمارے ساتھ تناول فرما

(بخاری دسلم شریف)
یادر ہے آخری حدیث میں جیسے کہا گیا ہے کہ بی اکرم عظیمہ صدقہ قبول نہیں فرماتے
سے ادر ہدیے قبول فرما لینے تھے ایسے بی آپ کی اہل بیت کے لئے بھی صدقات واجب (جیسے
زکوۃ فطرانہ عشر وغیرہ) حرام میں اور صدقات نافلہ حلال ہیں کیونکہ وہ ہدایہ کے مفہوم میں
ہوتے ہیں انہیں ذکوۃ سے مشابہت کی وجہ سے مجاز أصدقہ کہا جا تا ہے۔

آل رسول پرصدقہ حرام ہونے کی حکمتیں اگر کہا جائے کہ اہل بیت پرصدقہ حرام اور ہدیہ حلال ہونے کی کیا وجہ ہے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ علاءنے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں۔۔

صدقہ (یعنی زکو ہ وفطرانہ وغیرہ) کابدلہ تواب کی صورت میں صرف آخرت میں ملتا ہے کیونکہ وہ خاص عبادت ہے جب کہ ہدیہ کابدلہ اس دنیا میں جوالی ہدیہ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے ہی وآل نبی پر ہدیہ اس لئے جائز ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے کراحسان کے بوجھ ہے آزاد ہو سکتے ہیں مگر صدقہ کا احسان وہ ہے جس کا بوجھ اتارانہیں جا سکتا اور اللہ کو پہند نہیں کہ وہ اپنے محبوب اور اس کی آل کو بمیشہ کے لئے کی کا احسان مند اور ممنون منت

(مرآت شرح مقلوة جلد 4 صفحه 166 مطبوعه مان)

یاد رہے نبی اکرم علی کے بھاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ میں اور حضرت عباس هفيدا يمان لائے حضرت امير تمزه الله کی اولا دند ہوئی آپ کی صرف ایک لڑکی تھی اس لئے آپ کی نسل نہ چلی حضرت عباس ﷺ کی نسل چلی تو وہ آل رسول اور اہل بیت رسول کہلائے اوران پرصدقہ حرام ہواا بولہب اوراس کی ٹرینداولاد کفریر ڈنی رہی اوراس حالت میں مر گئے صرف اس کی ایک بنی ورواسلام لائی (آگے اس کا ذکر آرمانے) اس لئے ابولہب اور اس کی اولا داہل بیت رسول اور آل رسوں نہ کہلائے جب کہ ابوطالب کے متعلق اظهر روایات یمی میں کدانہوں نے بطابر اسلام قبول ند کیا اور مختاط علاء کے زو یک مستور قرا۔ یائے ویرزرگان دین اورعا ، ترام کا ایک انبوہ کشران کے صاحب ایمان ہونے کا قائل ہے ہر بید کے پائن اپنے اپنے دلائل ہیں مگران کی ساری اولا دخفرے ملی ،حفزت جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی الله تعالی عنبم صحابه رسول میں شامل ہوئے اس لئے وہ سب اوران کی ۱۰۱ دآل رسول اور اہل بیت رسول کے ناموں سے مشرف ہوئے اور ان سب پر صدقہ حرام ہوااس کے علاوہ آپ کے بیچاؤں میں سے حارث بن عبرالمطلب کی ساری اولا دئے اسلام قبول کیا جن میں ربعہ بن حارث اور ابوسفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ بخاری ومسلم اور دیگر کتب صحابہ میں ملتا ہے اس لئے آل حارث کو بھی آل رسول اور اہل بیت رسول میں شار کیا گیا ہان یا کی چھاؤں کے علاوہ آپ علی ہے کہات چے اور بھی تھے ( زبیر ، ضرار ، مقوم ججل ،غیزاق جتم اور خلخال مواہب الدنیہ جلد 2 صفحہ 102 ) مگر بیرسب ظہور اسلام سے قبل فوت ہو گئے اور ان میں ہے کئی کی اولا د کا ذکر بھی کتابوں میں جبیں متناس لئے ان میں ہے کوئی بھی اہل بیت میں داخل نہیں۔

2- حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت امام حسن ہے نے بچپن میں صدقے کی مجبوروں میں سے ایک مجبورا ٹھا کرا ہے مند میں دال کی نبی اکرم عظیمی نے قرمایا کے حضر حس کامعنی ہے اسے بچینک دو پھرفر مایا :امنا شعرت ان الانا کل الصدقة کیا تم نہیں جانتے کہ ہم (اہل بیت) صدقہ نہیں کھاتے۔

# چھٹی فضیلت

سادات کرام بنت رسول کی اولا دہونے کے باوجوداولا درسول

كہلاتے ہيں

دنیا کاعام دستوریہ ہے کہ ہرآ دمی کی سل اسکی نرینداولا دسے چلتی ہے بیٹیوں سے مہیں اگر کسی کی بیٹیاں ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہوتو کہا جاتا ہے کداس کی نسل جتم ہوگئ ہے چنا نچہ جب نی اگرم علی کے سارے بیٹے فوت ہو گئے تو کفارنے کہا (معاذ الله) محمد علی کال حتم مو گئی ہے بیابتر ہیں بعن اسل بریدہ تو اللہ نے اس کے جواب میں سورۃ کور نازل فرمائی اور فرمايان شائنك هو الابتو بشكآ پكادشن بايتر بكه فيقى ابتروه بحسكا ذرختم موجائے جب کہ آپ کاذکر ہمیشہ باتی رہے گادین ہمیشہ باتی رہے گا اور آپ کے دشمن طوق لعنت گلے میں ڈال کر دنیا ہے وفعان ہو جائیں گے اور شرعی قانون وراشت بھی يبى كبتا بكر فرف وال كابيااوراس كاولاددراولادك لن ميراث مين حصمقررب اوروه علم الفروض كي اصطلاح بين ذوى الفروض بين اور ديگرورا شهو جوده نه بهول تؤوه عصبه اولی بھی ہیں لیعنی ساری جائداد کے وہ وارث بن جاتے ہیں جب کے مرنے والے کی بینی کی اولاد کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا گیااس لئے وہ ذوی الفروض میں سے نہیں بلکہ ذوی الارحام میں سے ہیں اور وہ عصبہ بھی نہیں لینی باقی ورثاء کی عدم موجود کی میں وہ سارے مال کے وارث نبيس ممر تے بلكة وى الفروض نه بونے كى صورت يس ذوى الارحام كوذوى القروض كودياجاتا باس كالفصيل كے لئے سراجيدح شريفيد باب دوى الارحام صفح 95 تا99

مدقہ قبول کرنے میں ایک طرح کی خفت اور خجالت ہے کیونکہ وہ مفلسوں اور ناداروں کا حق ہے ای لئے زکوۃ وفطرانداورعشر وغیرہ مالدار نہیں کھا سکتا صرف غریب ہی کھا

مادروں بات کے بین سے روہ و سرات اور سروی مرہ بادروریں کا سنا سرف مریب ہی کا سکتا ہے جب کہ ہدیے ہوئے۔ سکتا ہے جب کہ ہدیے قبول کرنے میں ایسی خفت نہیں کیونکہ ہدیے کا معنی تحفہ ہے اور تھا نف و ہدیات تو ہر طبقہ کے لوگ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں خواہ وہ امرا ہوں یا غرباء کو یا اللہ کو اپنے محبوب کے لئے ان کی شان کے خلاف کوئی معاملہ پیند نہیں اس طرح آپ کی آل بھی

الله كى بوب عدم معزز ومحرم م كه صدقه قبول كرك ان كا خفت المانا الله كوكوارانيس.

صدقہ مال کے لئے ایسے ہے جیسے کپڑے کے لئے صابن اورصدقہ کے ذریعے نکالا جانے والا مال وہ میل ہے جوسارے مال میں سے نکالی جاتی ہے اس کو نبی اکرم آلی ہے انسما ھی او ساخ الناس فرمایا اور اللہ کو پہندنہیں کہ آل رسول آلی کے لئے میل کچیل جائزر کھی جائے جب کہ ہدید مال کے لئے ایسے ہیسے کپڑے کے لئے خوشبو۔

who have been the property of the party of t

Landania Valenta

Cat. W. and the regulation ......

- And what is the same of the land of the

A SALINA STANDARD BASE SELECTION

· 在自己的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحی و عیسی و الیاس کل من الصبرین.

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موی اور ہارون علیم السلام ہیں اور محسین کو یونہی جزادیے ہیں اور آپ کی ذریت میں سے ذکریا یجی عیسی اور الیاس علیم السلام بھی اور وہ سب صابرین میں سے ہیں۔

(مورہ انعام یارہ 7رکو عام)

اس آیت میں حضرت عینی علیہ السلام کو بھی ابرا ہیم علیہ السلام کی اولا دہیں سے فر مایا
گیا ہے حالا نکدان کا نسب ابرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف سیدہ مریم کے واسطے ہی سے
ماتا ہے اگر انبیاء میں سے حضرت عینی علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی گئی کہ وہ صرف اپنی والدہ
کی نسبت سے ذریت ابرا ہیم ہیں تو امت محمد مید میں سے اولا دفا طمہ الزہرا کو اس نسبت کے
ساتھ اولا در سول اور ذریت نبی کیوں نہیں کہا جا سکتا اور یہ خصوصیت ان کے لئے کیوں نہیں
مانی جا سکتی ؟

عن عمر بن الخطاب قال سمت رسول الله عليه عليه عقول كل ولد فان عصبتهم لا بيهم ما خلا ولد فاطمه فاني انا ابوهم و غصبتهم.

لفظعصبة كأتحقيق

عربی لغت میں عصبة باپ کی طرف سے رشتہ داروں کو کہتے ہیں (مصباح اللغات، شریفیہ) جیسے دادا بچا، بھائی وغیرہ اور علم فروض کی اصطلاح میں عصبہ سی میت کے ان ورثاء يزهاجا ي

یوں بھی اللہ قرآن میں فر ماتا ہے ادعبو ھے الآبائھے لینی بیٹیوں کو اپنے باپوں کے نام بی سے پکارہ کہ جس شخص کا کوئی بیٹا ہوائی شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے اس لئے دنیا میں ہرکی کو ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے البتہ آخرت میں ہرکی کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ جائے گا۔

گرنی اکرم علی کا معامله اس مستثنی ہے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمه رضی اللہ تعالی عنها کی اولاد کو اولاد رسول علیہ کہا جاتا ہے آپ کو اللہ نے یوں تو چار بیٹے اور چار بیٹیاں عطافر مائیں گرآپ کی نسل مبارک یعنی اولاد در اولاد کا سلسله صرف آپ کی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرارضی اللہ تعالی عنها سے چلا آپ کے بیٹے چاروں ہی بچپن میں ہی فوت موسکے خود قرآن نے کہدیا ماکان محمد ابنا احد من رجالکم.

بیٹیاں چاروں بڑی ہوئیں سب کی شادی ہوئی گر حضرت خاتون جنت کے علاوہ باتی تنین میں سے صرف حضرت سیدہ نیب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دو بچے ہوئے گروہ بھی کسی سل کوچھوڑ کے بغیر فوت ہو گئے حضرت زیب کے ہاں ایک بیٹا ہوا جو بچین میں فوت ہو گیا ایک بیٹا ہوا جو بچین میں فوت ہو گیا ایک بیٹی ہوئی یعنی سیدہ امامہ بنت البی العاص رضی اللہ تعالی عنہا وہ بڑی ہوئی موئی ان سے کوئی حضرت علی میٹی نے وفات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد شادی کی گر اس سے کوئی اولا دنہ ہوئی تفصیل کے لئے اصابہ نی معرفة الصحابہ دیکھیں اس طرح آپ کی باقی تیوں اولا دنہ ہوئی تغیر اولا دوصال فرما گئیں۔

الغرض صرف اور صرف حضرت سید فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن سے نبی اکرم ﷺ کا خون مبارک نسل درنسل آ گے نتقل ہوا اور پوری و نیا ہیں بھیل گیا آج الحمد لله و نیا ہیں سادات کرام موجود ہیں اور ان کواولا درسول ہی کہا جاتا ہے بیران کا خصوصی اعز از ہے جوانمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطافر مایا ہے۔

اگر کوئی اس کا اٹکار کر ہے تو قر آن وصدیث کی روثنی میں ہم اس کے حق میں چند دلائل پیش کزرہے ہیں۔ ان الله عزوجل جعل ذرية كل نبي في صابة وان الله تعالى جعل ذريتي في صلب على بن ابي طالب (ﷺ)

بے شک اللہ نے ہرنی کی ذریت اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے گر بیشک اللہ نے میری ذریت علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی ہے۔

(جمح الزوائد بحواله طبراني جلد وصفحه 175 باب فضائل الل بيت)

اس مدیث کی روشی میں اگر میرکہا جائے کہ حضرت علی کے ساری اولا دکوسر کارا پی اولا دکوسر کارا پی اولا دقر اردے رہے ہیں تو یہ بھی ایک پہلوے درست ہے کیونکہ پیچھے پانچویں فضیلت میں بتایا جاچکا ہے کہ حضرت علی کے کہ حضرت علی کے اس اور اور ان پر صدقہ حرام ہے اور ان پر صدقہ حرام ہے اور اگر مید کہا جائے کہ آپ عقامی خصرت علی کے کہ اس اولا دکوا پی ذریت سے تعمیر فرمار ہے ہیں جوطن فاطمہ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا ہے ہے تو بیزیادہ اولی ہے اس سے پہلے والی حدیث بھی اس کی تا ئید کرتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اولا دفاطمہ کا میں باپ اور عصبہ ہول۔

A PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

The state of the s

State of the state

The National State of the Control of

MARINE LA CONTRACTOR OF COMPANY

brings of the sand the sand the sand the sand

کو کہتے ہیں جن کی نسبت میت کی طرف کسی عورت کے ذریعے نہ ہو چنا نچام میراث کی مشہور کتاب سراجیہ میں امام محمد بن عبدالرشید ہاوندی فرماتے ہیں۔

اما العصبة نبفسه فكل ذكر لا تدخل فى نسبته الى الميت انشى. عصب بنفسه بروه مردوارث ہے جس كى ميت كى طرف نبت بي كوكى عورت داخل نه بو (جسے بيٹا، بيٹے كابيٹا، بھائى، باپ، داداوغيره)

اس كاشرح شريفيه يس عالم رباني امام سيدشريف جرجاني رحمة الشعلي فرمات بيل فان دخلت الانشي في نسبته اليه لم يكن عصبة ..... كاب الام و ابن البنت.

اگروارث کی میت کے ساتھ نسبت میں عورت داخل ہوتو وہ عصبہیں ہوتا جیسے نا نا اور نواسہ۔

( سرانيدم شريفيصني 37 باب أعصبات)

یکی چیز نبی اکرم علی فرمارے ہیں کہ ہرآ دی کے عصبات وہ ہوتے ہیں جواس کے رشتہ دار ہوں مگر میری بیٹی فاطمہ کی اولا دکا معاملہ اس سے مشتنی ہے کہ میں ان کا نانا ہونے کے باوجود ان کا باپ بھی ہوں اور ان کا عصبہ بھی یعنی انہیں بیا عزاز بخش رہا ہوں کہ وہ میرے عصبہ میں اور میں ان کا عصبہ ہوں وہ میرے لئے سکی اولا دکی طرح ہیں اور میں ان کے لئے سکے باپ کی طرح ہیں۔

3- حفرت جابر السادوايت بكرنى اكرم الله فالماد

یں ابھی آیا آپ اٹھے مجد میں جا کرلوگوں کو نماز ظہر پڑھائی پھرتھوڑی در کیلئے منبر پر تشریف لے گئے اورارشا وفر مایا:

ایھا الناس مالی او ذی فی اهلی فو الله ان شفاعتی تنال قرابتی اے لوگو کیا وجہ کہ جھے میرے قریبیوں کے سبب ستایا جاتا ہے خدا کی قسم میرے قریبیوں کومیری شفاعت ضرور ملےگی۔

( کنزالعمال بحالہ دیلی جلد 13 صفحہ 244 فضائل الل بیت) اندازہ سیجئے اگر ابولہب کی بیٹی کو تکلیف دینے سے رسول خدا کو تکلیف ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولا دہیں سے کسی کو تکلیف دی جائے تو آپ علیقے کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا؟

اس حدیث میں لفظ اہل ہے اہل ہیت مراد نہیں یہاں پہلفظ بمعنی اقربا ہے کی شخص کے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس کے اہل کہا جاتا ہے بیاس لئے ہے کہ ابولہب کی اولا داہل بیت رسول میں شامل نہیں چیچے گزر چکا ہے کہ ابولہب کے تفریر قائم رہنے کے سبب وہ اور انکی اولا داس عظمت سے محروم ہو گئے نہ ان پر صدفہ حرام ہے خواہ وہ ایمان لے آئیں بہر حال اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اگر مقلقہ کے خاندان کا کوئی بھی فردا گرستایا جائے تو آس سے آلی کا جائے تو اس سے آپ کا دل دکھتا ہے یوں تو کسی بھی شخص کا آپ کے کسی امتی کو برا کہنا آپ کے لئے باعث تکلیف ہو گراپنے خاندان اور اپنے خوٹی رشتہ داروں کا ستایا جاتا آپ کے لئے دو ہرا ضرر رسال اور باعث آزار ہے۔

(بات کرتے کرتے چپ ہو گئے ) آپ نے نبی اکرم ﷺ سے اس کا ذکر کیا آپ نے ارشاد فر مایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کے پاس میرے اہل بیت سے کو کی شخص بیشے جائے تو وہ بات روک لیتے ہیں اس کے بعد فر مایا:

### ساتوين فضيلت

اہل بیت کو تکلیف دینے سے رسول خدا کو تکلیف ہوتی ہے چونکہ اہل بیت رسول خاندان مصطفیٰ عظی ہے اس لئے انہیں تکلیف دینا خودرسول خدا کو تکلیف دینے کے برابر ہے اور جواللہ ورسول کو تکلیف دے اس کے لئے قرآن کہتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَلَهُمُ عَذَابٌ لِيُم.

ہے شک جولوگ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔

(مورة احزاب پاره 22رکو 46) اس باره میں چندا حادیث ملاحظہ فر مائیں کہ کس طرح رسول خداند کھی کواس معاملہ سے تکلیف محسوں ہوتی ہے اور آپ افسر دہ ہوتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق، حضرت محمار اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم متنوں ہے یہ صدیث مروی ہے کہ ابولہب کی بیٹی درہ (مسلمان ہوکر) ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئی تو رافع بن لیا کے گھڑا تری بنی زریق کی مجھے ورتیں اس کے پاس آ کر بیٹھیں، کہنے لیس تم اس ابولہب کے بیٹی ہوجس کے حق میں اللہ نے تبت بدا ابی لھب (ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں) والی سورت اتاری ہے تہمیں ہجرت سے کیا فائدہ ہوگا؟ درہ یہن کر رسول کریم علی کے پاس اس کے اس فروت اتاری ہے تہمیں ہجرت سے کیا فائدہ ہوگا؟ درہ یہن کر رسول کریم علی کے پاس آئی اورروپڑی اور عورتوں نے جو بچھ کہا تھا وہ بتایا آپ نے اسے چپ کرایا اور فر مایا تم بیٹھو

### آ مھویںفضیات

### ابل بيت كوخصوصى شفاعت حاصل موكى

جولوگ رسول اکرم علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آخرت میں خصوصی مقام ہوگا اور بینسبت ان کے کام آئے گی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم علی نے ارشاد فر مایا ہیں روز قیامت سب سے پہلے اپنے اٹل بیت کی شفاعت کروں گا اس کے بعد باقی لوگوں کی پھر پیچھے گزر چکا ہے کہ نمی اکرم علی نے ارشاد فر مایا روز قیامت ہرنسب اور ہر اسب اور میر اسب اور میر اسسرالی رشتہ خم ہوجائے گا مگر میر انسب میر اسب اور میر اسسرالی رشتہ خم مہیں ہوگا تو جولوگ تا قیامت آپ کی نسب میں سے ہیں ان کا پیعلق اور بینست اللہ کے بال مقبول ہوگی اور اس کے خمرات ماہر ہوئے۔

خصوصاً وہ لوگ جوا مام حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنها کی اولاد میں سے ہیں حسی یا حینی سے ہیں اللہ تعالی عنها کی اولاد میں سے ہیں حسی یا حینی سید ہیں اور ان کی رگوں میں رسول اکر منافقہ کے جسد مقدس کا خون دوڑ رہا ہے یہ بہت بڑی نسبت کے حامل ہیں۔ یہاں وہ حدیث قابل ذکر ہے جوحظرت ابوسعید خدری فی فرماتے ہیں کہ روز احد جب رسول اکر منافقہ کے چرہ انور سے خون بہنے لگا تو میر ہواللہ مالک بن سنان کی نے اپنا منداس مقام پر رکھ دیا (جہاں سے خون نکل رہا تھا اور اسے نگل گئے بعض سنان کی نے اپنا منداس مقام پر رکھ دیا (جہاں سے خون نکل رہا تھا اور اسے نگل گئے بعض اور کے کا اس پر کلام کیا تو نبی اکر منافقہ نے فرمایا جو خص میر ہے خون سے یوں لگا و رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جھوئے گی۔

(مدارج الدوم غزد واحد سنى 221) اكل طرح جصرت عبدالله بن زبير على في ايك باررسول اكرم علي كيم اطبر والذي نفس محمد بيده لايدخل قلب امرى الايمان حتى يحبهم لله و لقرا بتهم مني.

اس خدا کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے کس آ دمی کے دل میں ایمان تب تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ میرے اہل ہیت سے اللہ کی رضا اور مری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔

(كثر العمال بحواله ابن عساكر جلد 13 صفحه 642)

یعنی وہ لوگ کوئی ایسی گفتگوکرر ہے تھے جو حضرت عباس کے حق میں نہیں جاتی تھی اسی
لئے آپ کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئے نبی اکرم علیہ کو اتنی بات بھی نا گوارگزری اور ندکورہ
صدیث ارشاد فرمائی اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اہل بیت کے لئے باعث
تکلیف کوئی قول دھل آپ کے لئے کس قدر باعث تثویش ہوسکتا ہے اور آپ اس سے کتنے
ر نجیدہ ہوں گے۔

اورا یے کی واقعات سیرت ہائے بزرگان دین میں لکھے ہیں کہ خاندان ساوات میں سے کی کوستایا گیا تو خواب میں نبی اکرم علیہ کو خت تاراض پایا گیا اس مخضر کتاب میں ان واقعات کے لکھنے کی مخبائش نبیں اللہ رب العزت ہمیں آل رسول سے ہمیشہ اوب کا معاملہ عطافر مائے۔

PALED STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

## اولا درسول عليسة مونا شفاعت نبوى كاقوى

### ترین سبب ہے

یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ خصوصی شفاعت کے بھی ہزار ہا درجات ہیں کیونکہ شفاعت کس سبب سے کی جائے؟ وہ اسباب بھی ہزار ہاہیں جتنا سبب قوی ہوگا شفاعت بھی اتنی قوی ہوگی۔

میر نزدیک اولا درسول ہونا تمام اسباب میں سے قوی ترین سبب ہے کیونکہ اس سبب کوز دال نہیں سوا کفر کے جب کہ باقی اسباب اعمال سے بھی ضائع ہو سکتے ہیں بعض بڑے گناہ فیکیوں کوز اکل کردیتے ہیں اور بعض بڑی نیکیاں گناہوں کوز اکل کردیتی ہیں۔
فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشہ راضیه و من حفت موازینه فامه هاویه.
مگرنسب رسول وہ سبب ہے جوز اکل نہیں ہوسکتا اسے صرف کفر زاکل کردیتا ہے اللہ سب کوائل سے محفوظ رکھے آمین ٹم آمین!

صحابركرام كے بادبسيدكاانجام

جولوگ شیعیت میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں حضرت سید ناعلی المرتضلی ﷺ کو سب انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور تحریف قرآن کے قائل ہیں وہ خواہ سید ہوں یاغیر سیدوہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں اگروہ سید ہیں تو اس کفری عقیدہ نے ان کا نسب منقطع کر دیا ہے انہیں اولا درسول ہونا کام نہ دے گا ابولہب کو عمر رسول ہونا ے نکلنے والاخون فی لیا تھا تو نبی اکرم علیہ نے انہیں فر مایا تھالا تبمسک الناد تھے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ (مدارج جلداول صفحہ 42)

اندازہ فرما ئیں اگر کی کے پیٹ میں ماضی طور پرجم رسول علیہ کاخون چلاجائے تو نبی اکرم علیہ اسے جنت کی بشارت ساتے ہیں تو جس کی رگوں میں مستقلا خون رسول مواکی عظمت کا کیا کہنا۔

Market Carlotte

The same of the sa

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY WAS

五色色彩。如此的图像影片是大多种性生物的现在分词

しいのとよれば、神経で表現した。 は大きないという。

The design of the second secon

中心上海的海外的海绵是人们的大学的一个一种

Set Dock Research

· 日本の日本の本、なる一切として、日本の本をも

اب

# حضرت امام حسين فيظينه

سیدالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا دت مبارک 5 شعبان 4 ہوکو مدینہ بین ہوئی۔ مرکار اقدس علیقے نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دی ڈالا اور آپ کے لئے دعا قرمائی پھر ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابوعبداللہ اور لقب ' سبط رسول' ریحانہ الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ رسول کا کنات علیقہ نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے صدیث شریف میں ہے۔ رسول کا کنات علیقہ نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شہر وشہیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام آئیس کے نام پرحسن اور حسین رکھا۔ (الصواعتی الحرقہ صفحہ 118)

اس کے حسنین کریمین کوشر وشمیر کے نام ہے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شہر وشمیر اور عربی زبان میں شہر وشمیر اور عربی اور حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دونام ہیں۔ عرب کے زمانہ جا لمیت میں بید دونوں نام نہیں تھے۔

(الصواعق الحر قد صفحه 118)

ابن الاعرابی حضرت مفضل رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کر الله تعالی نے بیا نام خفی رکھے یہاں تک کہ نبی اکرم علی ہے نے ایپ نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ (الشرف الموبر صفحہ 70)

حضرت ام الفضل بنت الحارث رضى الله تعالى عنها يعنى حضور اقدس عليلة كى چى

کام ندآ سکابقول شخ معدی علیدالرحمد سگ اصحاب کہف روزے چند صحبت صالحاں گرفت مردم شد

پر نوح بابدان بنشست خاندان نوتش گم شد

کیکن اگراس کی بدعقیدگی حد کفرتک نہیں پیچی تو اس کا نسب قائم ہے اسے شفاعت نبوی مل سکتی ہے اور گنا ہوں کی معافی مل سکتی ہے کیونکہ فستی بہر حال فستی ہے خواہ وہ عملی ہویا اعتقادی اس کی معافی ممکن ہے کہ وہ کفرنہیں۔

بياالسنت كاعقيره جالتر مين الرقائم ركع وصلى الله على حبيبه خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين.

Sales and the state of the state of the sales and the sales and the sales are sales and the sales are sales and the sales are sales are

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

. Any think the transfer of the contract of the second contract of

はいちとうになる。 とうじゅうちゃんからない

Light of U. Life, and beginned the factor

The whole with the state of the same

"جس في سين معيت كاس في الله تعالى معيت كا-"

اس لئے كد حفرت امام حسين رضى الله تعالى عندے محبت كرنا حضور علي سعيت كرنا إورحضور علي عرب كرنا الله تعالى عرب كرنا ب-

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه عدوايت م كه حضور اقدى عليه في فر مایا جے پیند ہوکہ جنتی جوانوں کے سردار کود کھے تو وہ حسین بن علی کود کھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کدرسول اکرم علی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند دوڑتے ہوئے آئے اور حضور علی کے گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔حضور علی نے ان کا منہ کھول کر بوسدلیا پھر فر مایا: اے اللہ! میں اس سے حبت کرتا ہول تو بھی اس محبت فرمااوراس سے بھی محبت فرما کہ جواس سے محبت کرے۔

(نورالابصارصني 114)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كعب شريف كے سابيد ميں تشريف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوتشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فر مایا: آج سیر آسان والون كرزد يكتمام زمين والول عزياده محبوب ين-"

(الشرف المويد صفح 65)

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندنے پیدل چل کر پچیس 25 فج کئے۔ آپ بوی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، فج ،صدقہ اور دیگر امور خیراد افر ماتے تھے

(بركات آل رسول صفح 145) حفرت علامه جای رحمة الله عنة تحريفرمات بين كدايك روزسيد عالم علي حفرت

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه كى المليمحتر مدايك دن حضور عليك كي خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایار سول اللہ عظام آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈرگئ مول حضور علی نے فر مایا تو نے کیاد یکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیاوہ بہت تخت ہے جس کے بیان کی میں اپنے اندر جرائت نہیں یاتی ہوں حضور علی نے فرمایا بیان کروتو انہوں نے عرض کیا میں نے بید یکھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک گزا کا ٹ کر میری کودمیں رکھا گیا ہے۔ارشادفر مایا تہمارا خواب بہت اچھا ہے۔انشاء الله تعالی فاطمه زہراء کے بیٹا پیدا ہوگا اوروہ تہاری گودی میں دیاجائے گا۔

چنانچداییا ہی جواحضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها کی گودمیں ویئے گئے۔

(مشكوة صنى 572)

آب کے نضائل

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہیں، آپ حضرات پہلے ان روایتوں کوساعت فرمائیں۔ جوسرف آپ کے مناقب میں ہیں۔ پھروہ حدیثیں جن میں حسنین کر میمین رضی الله عنهم کے فضائل شامل ہیں وہ بعد میں پیش کی جائیں

تر ندی شریف کی حدیث ہے۔حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے كہ حضور پر تورسيد عالم عليہ نے فرمايا :حسين مجھ سے بيں اور ميں حسين سے ہول يعني حسین کوحضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے گویا کہ دونوں ایک ہیں تو حسین کا ذكر حضور كاذكر ہے۔ حسين رضى الله تعالى عند ، وى حضور علي الله سے دوستى ہے، حسين رضى الله تعالی عنہ سے دشمنی حضور علیہ سے دشمنی ہاور حسین سے الزائی کرنا حضور علیہ سے

حضرت اسامد بن زيداور حضرت ابو بريره رضى الله تعالى منهم سدوايت بكرآب

امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہا کیں بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ علیہ اخدائے تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پند فر مالیں حضور علیہ فی کو واپس بلا لے گا اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پند فر مالیں حضور علیہ فی کو ایک اور علیہ مولی اور اگر ابرا ہیم وفات یا جا کیں تو زیادہ تم جھے ہی کو ہوگا اس لئے میری بھی جان سوزی ہوگی اور اگر ابرا ہیم وفات یا جا کیں تو زیادہ تم جھے ہی کو ہوگا اس لئے جسے اپنا تم پند ہے۔ اس واقعہ کے تین روز بعد حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات یا گئے۔

اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند آپ کی خدمت میں آتے تو حضور علی فقہ مرحبا فرماتے پھران کی بیشانی کو بوسد ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پراپنے میڈ ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔

(شوابدالدوه صفحہ 305) اب وہ روابیتیں ملاحظہ فر مائیں جودونوں صاحبز ادوں کے فضائل پر مشتمل ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اگرم علیہ نے فر مایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔

(مقلوۃ صغہ 570) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول کر یم علیہ نے فر مایا جسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔

(مفکوۃ صفہ 570)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت

حسر کارکا کنات علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ اہر تشریف لائے تو کسی چیز کو
اٹھائے ہوئے تھے، جے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو
دریافت کیا:حضور علیہ ایم کیا اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ نے چادرمبارک ہٹائی تو میں

نے دیکھا کہ آپ علیفہ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ علیف نے فرمایا: یدونوں میرے بیٹے اور میر نواسے ہیں اور پھر فرمایا: اے اللہ ایمی ان دونوں کومجوب رکھتا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھاور جوان سے محبت کرتا ہے ان کومجوب رکھاور جوان سے محبت کرتا ہے ان کومجوب رکھا۔

(مشكوة صلح 570)

حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کدرسول اکوم یکھیے اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ عظیمی اللہ تعالی عنہ کوا ٹھائے ہوئے تھے۔ جہاں تک کہ ہمار کے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوا ٹھائے ہوئے تھے۔ جہاں تک کہ ہمار کے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔

(الثرف المويد صفحه 71)

حفرت فاطمہ زبرارضی اللہ تعالی عنہ فر ماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور علیقید کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور علیقید ! بیآپ کے دونوں نواسے ہیں انہیں کچھ عطافر مائے تو حضور علیقید نے فر مایا: ''حسن کے لئے میری جیت و سیادت ہے اور حسین کے لئے میری جرائت وسخاوت ہے۔

(الشرف المويد صفح 72)

حضرت جعفرصادق بن محمد رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ سے سے سال سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کم کی کے زمانہ میں ایک دوسر سے کے سامنے حضرت حسن اور حضور علیہ بیٹھے ہوئے بیٹشی ملاحظہ فرمار ہے تھے تو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سے حضور علیہ نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاظمۃ الز ہرا رضی الله تعالی عنہ نے جب بیت اتو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا ابا جان! آپ بڑے سے فرمار ہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ (نور اللا بصار صفحہ علیہ الله عن کہ مرب ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ (نور اللا بصار صفحہ من الله عن کہ کہ رہ ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ (نور اللا بصار صفحہ 114)

حصرت علامد في رحمة الشعلية مرفر مات بين كرسنين كريمين في دو تختيال المصيل-برایک نے کہا کہ ہماری تحریرا مجھی ہے۔ تو فضلے کے لئے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكريم كے ياس لے محتى ،آپ نے بوے برے جرت الكيز فيط فرماتے ہيں مگريد فيصله نه فرما سے اس لئے کہ کسی صاحبر دے کی دل تھی منظور نہ تھی فرمایا کدائی مال کے باس لے جاؤ۔ دونوں صاجز ادے حضرت فاطمة الز براء رضي الله تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہاا ماں جان! آپ فیصلے فرمادیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیس بید فیصلہ نہیں کرسکوں گی۔اس معاملہ کوتم لوگ اسے ناناجان کے یاس لے جاؤ۔ دونول حضور اقدى عليقة كى خدمت مين آ كے اور عرض كيانانا جان آپ يه فيصله فرمادي كه ہم میں ہے کس کی تریرا چی ہے۔ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور عظی نے سوجا کہ اكرحس رضى الله تعالى عنه كي تحرير كوا جيها كهول توحسين رضى الله تعالى عنه كوملال موكا اوراكر حسين رضي الله تعالى عنه كي تحرير كوعمره كهول توحسن رضي الله تعالى عنه كورنج موكا اوركسي كا رنجیدہ ہونا انہیں گوارانہیں تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جریل کریں گے۔ حفرت جريل بحكم رب جليل نازل موئ اورعرض كيايارسول الشفيف اس كافيصله خداوند قدوى فرمائے گاميں اس كے حكم سے ايك سيب لايا موں ۔ اس نے فرمايا ہے كہ ميں اس جنتى سيب وتختيول پر گراؤل كا جس مختى پرييسيب كرے كا فيصله موجائے كا كه اس مختى كى تحريرا چھى ہے۔ دونوں تختیاں ساتھ ساتھ رکھی گئیں اور حضرت جریکل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختول پرسیب گرایا۔اللہ تعالی کے حکم سے راستہ ہی میں سیب کث کرآ دھا ایک مختی پراور روسرا آدهاد وسری مختی برگرا۔اس طرح احكم الحاكمين جل جلاله نے فيصله فرما ديا كه دونوں صاجزادوں کی تحریریں اچھی ہیں اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل ملکی كوارانه فرمايا\_

( زنبة المجالس جلد 2 صفحه 390)

يزيرپلير

یزید حضرت امیر معاویہ کے کا بیٹا ہے اور اس کی کنیت الو خالد اور خاندان بی امیر تھا۔

یزید 25 ھیں پیدا ہوا، حضرت امیر معاویہ کی نے اپی عمر کے آخری تقریباً چالیس سال
ملک شام میں زیادہ ترشہر دشتی گزارے ہیں۔ یزید ملک شام میں پیدا ہوا اس وقت حضرت
امیر معاویہ کی نمارے ملک شام کے حاکم اعلیٰ تنے یزید و ہیں پا اور بڑا ہوا کیونکہ حضرت
امیر معاویہ کی نے عرعزیز کے آخری ہیں سال بطور خلیفہ ملک شام دشتی میں بی گزارے
امیر معاویہ کی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی اور وہ شاہانہ طور واطوار لے کر جوان ہوا۔
حضرت امیر معاویہ کی نہ ورش شاہانہ ماحول میں ہوئی اور وہ شاہانہ طور واطوار لے کر جوان ہوا۔
حضرت امیر معاویہ کی اور حکومت کے معاملات، ملکی مخاملات اپنی نظر میں رکھ کر اپنی
بہترین صلاحیتوں کے ساتھ امور مملکت چلاتے رہے اور یزید شاہی ماحول میں پلتا رہا، بڑا
ہوتا رہا اور اس دور ان بلاشہ اے اپنے والد محترم کے وقار ورشہ یا حکومت میں اعلیٰ ترین
عہدہ پر فائز ہونے کا ، خلیفہ وقت ہونے کے سب عزت و وقار حاصل رہا جو اس کا اپنا حاصل
کردہ نہ تھا۔

حضرت امیر معاویہ کی امور مملکت میں مصروف رہے، اتنی بوی مملکت کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہوں کے بھروہ صحابہ نبی اکرم علیہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہوں کے بھروہ صحابہ نبی اکرم علیہ بھی تھے کہ جن کے لئے قرآن و سنت وصدیث اتباع رسول کریم علیہ اور خدمت خلق میں ہی خوثی، راحت سروروسر فرازی تھی وہ یقیہ یا شفقت پدری کے تحت تو ہرروز اپنی اولا دے ملتے ہوں گے ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہوں گے ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہوں گے اور بڑی نرینہ اولا دکوا پئے ساتھ نماز کے لئے لئے جاتے ہوں گے

یا آنہیں اپنے محل میں با قاعدہ نماز پڑھنے، تلاوت قر آن حکیم کرنے کے لئے کہتے ہوں گے اتنی بڑی مملکت اوراشنے ہی امور مملکت اوراشنے ہی نہ رہاہ ہوئے ہوئے (جتنی بڑی سلطنت اتنے ہی امور مملکت اوراشنے ہی زیادہ مسائل اور اتنی ہی زیادہ محت ، وقت ، توجہ آنہیں حل کرنے کے لئے ) اتنی زیادہ معروفیت کے سبب آپ کواپنے گھر کے افراد پراس سے زیادہ وقت نہ ملتا ہوگا اور یوں بزید کے گردخوشامدی ، موقع پرست ، تیم عمر ، ہم خیال دوستوں کا حلقہ بن گیا ہوگا جس میں ظاہراً آپ کوکوئی برانہ لگا ہوگا۔ ویسے بھی فطر تا اللہ کا ہر نیک بندہ دوسروں کو بھی بنکہ بی حانتا ہے۔

قارئین کرام! آدمی کی فطرت وقسمت الله جارک و تعالی نے عجیب وغریب بنائی ہے۔ وہ معصوم ہوتا ہے پھراپنے ماحول میں پلتا ہے، برا اہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو کہیں تو وہ بہت برے، گندے ماحول میں رہ کربھی اپنے ماحول کی تمام آلود گیوں سے محفوظ رہتا ہے اور کہیں وہ پاک صاف، بیار ومحبت والے، ایما ندار، دیا نتدار بمتی ، پر ہیز گار طال کی روزی سے بلنے والے ماحول، میں پلتا ہے واس ماحول کی خوبیوں سے، صفات سے بالکل عاری ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا پلا بڑھا اور جوان ہوا۔

جیبا کہ اوپر لکھا ہے کہ انسان پیدامعھوم ہوتا ہے لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ماتھ وہ اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے طالات سے اپنی استعدادیا قدرتی صلاحیت کے مطابق ایجے یابر بے طوراطوار، طرز تمل یا طرز زندگی کی شبت، تنی، یا عقدال والی صلاحیت ماصل کرتا ہے۔ ہم انسانوں میں ایک اور فطری صلاحیت بہت زیادہ موجود ہے اس ملاحیت کو ہمارے جیسے عام انسان کم از کم 99.99 قیصد ضرور بروئے کار لاتے ہیں۔ ملاحیت کو ہمارے جیسے عام انسان کم از کم 99.99 قیصد ضرور بروئے کار لاتے ہیں۔ خاص طور پر اس صلاحیت کا استعمال آدی اس وقت کرنا شروع کرتا ہے جب وہ جوانی ش قدم رکھتا ہے اور اس وقت تک کرتا جاتا ہے جب تک وہ معاشرہ میں و مہدوار، آزاد خود کھیل قدم رکھتا ہے اور اس وقت تک کرتا جاتا ہے جب تک وہ معاشرہ میں و مہدوار، آزاد خود کھیل نہ جو جائے اور اس وقت تک کرتا جاتا ہے جب تک وہ معاشرہ میں و مہدوار، آزاد خود کھیل نہ جو جائے اور پھراپی شبت ہمتی و بیا اس مات سے اپنی پھیان کراتا ہے۔

بیانسانی فطرت ہے (جوانسان میں شروع سے تھی اور بھیشد ہے گی) کہ اے اپ اس باپ، بہن بھائی، گھرانہ، اہل محلہ یا اہل گاؤں یا قریبی لوگوں کا احرّ ام ہوتا ہے اور

جہاں تک ممکن ہووہ بھی ان میں محترم بن کرر بنا چا ہتا ہے، وہ خودعزت دار بمحترم اس لئے بن کرر ہنا چا ہتا ہے کہ وہ اپنے والدین بہن بھائیوں کی عزت افزائی اس میں پاتا ہے، اچھے نیک والد کا نیک بیٹا۔

ہم میں ہے 99.99 فی صدانسان جب کھے کرنے کے قابل ہوتے، جوان ہوتے
ہیں تو زندگی کے انہی دنوں میں کوئی شرارتیں کرتے، تفریحاً فصل ہے پھل وغیرہ چرالیتے
ہیں۔ دو بتوں کی محفل میں بیٹھ کر چوری چھے فحش حرکات اور برے گانے گاتے ہیں، اطیفہ
ہازی ہوتی ہے، بھی سگریٹ وغیرہ کے بھی مش لگا لیتے ہیں یا با قاعدہ بینا شروع کر دیتے
ہیں، موقع ملاتو مفت کی بھی پی لی اور کسی دار با سے عشق بھی فر مالیا۔ بیآ ہے، یا ہیں، یا ہم سب
انتہائی احتیاط ہے چوری چھے کرتے ہیں کہ ہمارے والدین عزت والے ہیں، ان کی عزت
رحرف ندآئے۔

یں آپ کوائی ای بات کو، دوسرے اندازے سجھا تا ہوں۔ ہم جب اپ والدین ایمن بھائیوں یا عزیزوں کے زیر نگاہ ہوتے ہیں تو ان کے احترام کی خاطر، نیک تائی کی فاطر ہم اپنی تمام بری عادات و ترکات ہر ممکن عد تک سب سے چمپائے رکھتے ہیں لیکن جسے ہی ہمیں باہر جانے کا موقع ملائے، ان سے دور رہنے کا موقع ملائے جسے تعلیم کے سلسلہ میں ہوشل و غیرہ یا کی اور سب سے ان سے دور آزاد ماحول ملائے، تو وہاں پر ہماری ایک اور بب سے ان سے دور آزاد ماحول ملائے، تو وہاں پر ہماری ایک اور بی جو کہ اصل ہوتی ہے ہم بری محقلیں جمائے ہیں،

گاتے بچاتے ہیں، سرب محفل شراب یا نشر و غیرہ ہے گر بر نہیں کرتے ہیں، سگریت و غیرہ خوب پی لیتے ہیں، سریف زادیوں کا پی لیتے ہیں، حسب محفل شراب یا نشر و غیرہ ہے گر بر نہیں کرتے ، کھلے عام شریف زادیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور تسکین کی خاطر ہر حد ہے گر رجاتے ہیں لیعنی کہ آزاد ماحول ہیں، والدین یا بروں کی نظر ہے دور انسان کا دوغلہ پن نمایاں ہوجاتا اور اس کے چبرے ہے۔ مصنوعی ماسک، شریف، نیک، کم گو، بے ضرر والا ماسک الرجاتا ہے اور جب ہم آزاد، خود مختار ہوتے ہیں و بی محارااصل ہوتی ہیں و بی محاری شحصیت ہوتی ہے اور ای ہے ہم معاشرہ میں جانے بیچانے جاتے ہیں۔ معاری شخصیت ہوتی ہے اور ای سے ہم معاشرہ میں جانے بیچانے جاتے ہیں۔

یزید بھی ایک عام آدی تھا اور بزید نے بھی ایک عام آدی کی طرح اپ والد بزرگوار
کے سامنے اپ والدین یا بووں کے سامنے یا ان صحابہ کرام کے سامنے جو مکہ مدینہ یا
دوسر کے علاقوں سے وہاں ملنے یا کسی کام سے وقتی طور پر چلے جاتے تھے، ان کے سامنے
بزید نے اپ آپ ایک نمازی، پر میزگار، تا بعداد نیک بخت وصالح کے طور پر پیش کیا اور
اپنی زندگی خراب پہلوؤں کوجی الا مکان ان کی نظر سے چھیائے رکھا۔

والدین تواپ نیچ کے بارے میں حس ظی ہی رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کھتے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم تو ویسے ہی امت کے وہ مقدس پاکباز نفوس ہیں جو ہرایک کو ایچی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، جو ہرایک کے بارے میں حس ظن ہی رکھتے ہیں وہ گہم گاروں اور بر کوگوں کی پہلے پردہ داری کرتے ہیں اور پھراصلاح یا اصلاح کے لئے دعا کیں۔

اگر حضرت امیر معاویہ کے کویزید میں خوبیاں ہی نظر آئیں تو یہ غیر فطری بات نہیں ہے، ہے ہمرال باپ کواپ نے کے عیب نظر نہیں آتے اورا گرکہیں کوئی براواقعہ بیٹے ہے، پچے سے وقوع پذیر ہوجائے تو ہمیشہ مال باپ اپنے بچے کو معصوم ہی جانتے ہیں اور دوسری پارٹی کواس کا ذمہ دار تھمراتے ہیں۔

یزید 25 ھیں پیداہوا،اس کی مال کا نام میسون بنت نجدل کبی ہے۔ یزید نے خلیفہ وقت کے محلات میں بڑے نازوانم میں پرورش پائی، عیش وعشرت وآرام پری کے ماحول

یں جوان ہوا۔ یزید بجین ہی ہے موٹا اور بھدے نقوش کا تھا، جوانی میں شہوت پرتی، بد خلقی، شاب وشراب کا دلدادہ ہو گیا اور اس وجہ ہے اپنی نمازوں ہے بھی لا پرواہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کے دین وایمان میں بھی کمزوریاں پیدا ہونے لگیں، جن کے سبب اسے صحابہ کرام، آل رسول وصالحین کا وہ ادب واحر ام ندر ہا، ان کی عظمت ، حرمت وعزت کا وہ پاس شر ہا جو کہ اس زیانے کی امت کی واضح اکثریت میں تھا اور خاص کراولا دصحابہ میں تو سب میں بہت زیادہ تھا۔

سن بہت رہا ہے۔ رجب 60 صیس اپنے والد ہزرگوار کی وفات کے بعد ہزید تخت نظین ہوا۔ یزید کی عمر اس وفت 35 سال تھی وہ اس سے پہلے کہیں بھی بطور گورنریا کسی انتظامی حکومتی عہدے پر نہیں رہاتھا اسے مدینی بنائی بہت بڑی اسلامی مملکت کی حکومت وریثہ میں اُل گئی۔

حقیقت سے کہ یزیذ سیروشکار، شعروشاعری، شراب وشباب، موسیقی، آرام پرستی و دیگر شہوات کا ولد داوتھا۔ وہ جہاد کے جنجھٹ میں نداینے والدمحتر م کی زندگی میں پڑنا چاہتا تھا اور نہ بداسے اپنے دور حکومت میں پہندتھا۔ جس حکمران کے ایسے خیالات ہوں بھلااس کے دور میں تو اسلامی کے دور میں تو اسلامی مملکت کی سرحدیں سکڑنا شروع ہوگئیں۔

اورسرحدين سكرنا شروع موكنين

- الى بارے يلى ملاحظه و-

حقیقت سے کہ برید کی نیت جہاد کی تھی ہی نہیں وہ تو زبردتی باپ کے دباؤ کی وجہ سے غازیان روم میں شامل ہو گیا تھا ور ندا سے جہاد سے کیا سروکار۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ برزید نے جیسے ہی تخت حکومت پر قدم رکھااس نے اپنی کہلی ہی تقریر میں بحری اور سرمائی جہاد کی معظلی کا اعلان کیا۔

یز بد کا جزیره روڈس اور جزیرہ اروادے مجاہدین کووالیس بلالینا حضرت معاویر کھے دور حکومت میں 53ھ میں جزیرہ 'روڈس'' فتح ہوااور دہاں گااور بے شک معاویہ رہے ہم ہمیں تہاراو طیفہ سال میں تین قسطوں میں دیا کرتے تھے، میں تم کواکٹھا، یکبارگی دیا کروں گا''۔

(البدائية والنهاية جلد 8 سفحد 143)

بین السطور آپ پڑھیں تو اس خطبہ میں یزید نے کھلے عام سے کہد دیا ہے کہ چھوڑ و
موسموں اور سفر کی سختیاں نہ جھیلو بیزر و دولت لو اور اپنی بیوی یا محبوبہ کی آغوش میں ، اپنے
محلات و مکانوں میں ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آرام کی زندگی گزارو۔ بیہ جہاد وغیرہ بیکار
ہیں ، میں اپنے باپ کی سنت پر نہ چلوں گا بیان ہی کومبارک ہو۔ میراباپ جسست پر چلا
(سلطنت اسلامیہ کی وسعت ، استحکام اور مجموعی مجملائی کے لئے ) وہ اس کومبارک ہو، میں
اپنے باپ کے فض قدم پر قطعاً نہیں چلوں گا۔

ان برے خیالات کے مالک، بدفطرت، بدسیرت، بداخلاق، بدبخت و منحوں بزید نے اپنے والد کی بنائی ہوئی متحکم و وسیع و تریض سلطنت پر تین سال سات ماہ حکومت کی اور اس کا 39 سال کی عمر میں 15 رہے الا ول 64 ھیں انتقال ہوا۔

اپی حکومت کے دوران یزید پلب نے امت مسلمہ پروہ ظلم وہتم ڈھائے کہ بیان سے
باہر ہیں۔اس کی بدحکمت عملی اور بدسوچ کی دجہ ہے امت مسلمہ کا وقار بری طرح مجروح
ہوا۔امت کا شیرازہ بجھیر دیا، فتو حات رک گئیں، ملت اسلامیا انتظار کا شکار ہوگئی، احترام
صحابہ، آل رسول وصالحین میں نمایاں کی آگئی اور غیروں کو اسلام و نظام اسلام کے خلاف
انگی اٹھانے کے مواقع فراہم کردیئے۔

ورج و بل صديث مبادك كوتوجه عيوصيل:

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها اور حضرت عبد الله ابن عمر الله عند وایت به حضور انور علی نے فرمایا:

'' چھاشی میں جن پر میں نے لعنت کی ہے اور حق تعالی نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر نی متجاب الدعوات ہے (1) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، (2) تقدیر اللی کی کذیب کرنے والا، (3) جروزورے تبلط حاصل کر کے جس کواللہ تعالی نے ذاہیل کیا ہے مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی قائم کردی گئی۔ اس چھاؤنی کی وجہ ہے بر کروم میں عیسائی فوجوں کی نقل وحرکت خطرہ میں پڑگئی تھی۔ امیر معاویہ وظی ان مجاہدین اسلام کا برداخیال رکھتے تھے اور جروفت ان کی مدد پر کمر بستہ رہتے تھے مگر ان کے نالائق جینے نے سب سے پہلاکام بید کیا کہ ان مجاہدین کو اس جزیرہ سے نتقلی کے فوری احکام جیسے آخروہ بیچارے چیجے سے رسداور کہ کہ کے منقطع ہوجانے کے ڈرسے شاہی تھم کے مطابق ' رؤس' کو خالی کر کے اپنی زبین جائی دبین کو استہ وہاں سے چلے آئے اور یوں جائیداد، کھیت اور باغات سب پھی کو خیر باد کہہ کر بادل نخو استہ وہاں سے چلے آئے اور یوں بغیراڑے بحر مفت میں میں میں میں میں ملی انوں کا مفتوحہ جزیرہ نصاری کے ہاتھ آگیا۔

(البدامية النبامية اذابن كثير بسلسله واقعات وحوادث 53 هـ)
الى طرح 54 ه مين مسلمانوں نے قسطنطنيہ كے قريب جزيرہ "ارواد" فتح كيا تھا،
وہاں بھی مسلمان سات سال تک قابص رہے گريز بدكود ہاں بھی مسلمانوں كا قبضہ ایک آنكھ
نہ بھایا اور اپنے دور حكومت كے پہلے ہى سال مين مسلمانوں كووہاں سے واپسى كاحكم دے كر

بلواليار (تاريخ طرى بسلدواقعات 54هـ)

ظاہرے کہ جب بزیدنے بحری جنگ بند کردی تھی تو وہ ان دونوں جزیروں پر سلمان کیے قابض رہ سکتے تھے۔ بزید نے عنان حکومت سھبالنے پر سب سے پہلے جو خطبہ دیا وہ بزید کی مندرجہ بالا منتی صفات کی خوبی عکائی کرتا ہے۔ اس خطبہ سے بیجی ثابت ہے کہ لوگوں کو زرے کی طرح خراب کرتے ہوگاں کو زرے کی طرح خراب کرتے ہیں اور ان برائیوں کو عام کرنے کا سہرا بھی بزید کے سرجاتا ہے، (براصلہ یا براصد قد جاربہ بھی بزید ہی کے لئے ہے کونکہ یہ برائی کھلے جاربہ بھی بزید ہی کے لئے ہے کونکہ یہ برائی کھلے عام حکومت کے لول برائی نے بروع کی تھی۔

### يزيدكا ببلاخطبه يتفا

' بینک معاویہ بینی کو بری جادی میم پر بیجا کرتے ہے گریس کی ملمان کو بری مہم پر بیجے کاروادار (قائل) نمیں اور بے شک معاویہ بینی کوروم میں موسم سرمایس جہاد پر روات کرتے ہے مگر میں کی کوسرو یوں میں روم کی سرز میں پر جہاد کرنے کے لیے نہیں جیجوں 108

اوراس کے علم سے اس کے لئکر نے وہ قتی و غارت گری کی کہ خدا کی پناہ ظلم و بربریت ، قتی و غارت اور وسیع پیانے پر عصمت دری کی جوداستان اس منحوس، پلید، گھٹیا انسان نے رقم کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور ہم جیسوں کے لئے نا قابل بیان ہے۔ اس کے بعد بھی بزیذ اپنی مدہوثی سے ہوش میں نہ آیا اور اس کے حکم سے اس کے لئکر نے مکم معظمہ پر چڑھائی کر وی ، خانہ کعبہ ورئی تقریر سائے اس کی دیواروں کوشکت کردیا ، خانہ کعبہ وا گسک گئی اور اس کا غلاف اور اندر رکھے ہوئے تمرکات جل گئے۔

واقعہ کر بلایا شہادت حضرت امام سین کے کا ذکرای کتاب میں انشاء اللہ تفصیل سے بعد میں دیا جائے گا پہلے مختصر طور پر مدین طبیب اور مکہ مکر مد پر جملہ کے بارے میں متندتا رہے کی کتابوں سے بیان -

armental property of the state of

こうちょうのうできるとうというとうないとなって

Low of the constitution of

The factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of th

THE PROPERTY OF ASSESSED TO

اے اعزاز بخشے والا اور جھے اللہ تعالی نے عزت دی ہے اسے ذکیل کرنے والا، (4) حرم اللہ کی حرمت اللہ تعالی اللہ کی حرمت اللہ تعالی اللہ کی حرمت اللہ تعالی نے رکھی ہے اس کو حلال کردینے والا، (6) میری سنت کا تارک ''

ال حدیث کوامام ترفدی اور حاکم نے متدرک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کیا ہے۔ سے روایت کیا ہے۔
اس حدیث کو مشکوة شریف میں بھی ''باب الایمان بالقدر'' کی' وفصل ٹانی'' میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی روایت نے قل کر کے لکھا ہے کہ:

"اس حدیث کویم فی نے المدخل میں اور رزین نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔"
پیونیس معلوم کہ بیزید تقدیر کا بھی منکر تھا یانہیں مگر باقی چاروں عیب اس میں موجود

(1) وہ دھونس دباؤ اور جروزور سے امت مسلمہ پر مسلط تھا، اہل بیت نبوی صحابہ کرام، جواللہ تعافی اور اس کے رسول علی ہے خزد یک معزز ترین خلائق ہیں، ان کی تو ہین و تذکیل کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔مفسدین اور شریر لوگ جنہوں نے حربین شریفین پر چڑھائی کی اور حضرت حسین میں کھی اس بدو طرت بدنا م زمانہ لوگ، عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر بن ذی الجوش، جرم بن عقبہ، حسین بن نمیر وغیرہ ایسے خبیث اور ظالم افراداس کے نزد یک معزز وجمتر مستھے۔

(2) اس نے حرم الی کی حرمت کا کوئی پاس ولحاظ نیس رکھا۔

(3) عترت يغير علية كاعزت كوخاك ميس ملايااور

(4) تاركسنت تويزيد تفاعى-

حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دیس بی نوع انسان میں بیدہ بد بخت انسان ہے جس کی پیشانی اور چرے پر نواسہ رسول اور جگر گوشتہ بتول حضرت امام حسین رہے اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا سیاہ داغ ہی نہیں بلکہ چرے پر کھمل کا لک ملی ہوئی ہے۔ اس روسیاہ بزید نے آئی پر بس ٹیس کی بلکہ بہانہ ملتے یہی مدینہ طیبہ پر چڑ ھائی کر دی

یزیدی شکری مدینه منوره میں تباہی وبربادی

حفرت امام عالی مقام میں شہادت کے بعد سب سے شنج اور فتی واقعہ جو پیش آیا وہ پر پدپلید کے زمانہ میں رونما ہونے والا وہ واقعہ حرہ ہاں کوجرہ واقعہ اور حزم ہیں کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں کہ مدید طیب رونق و آبادی میں مرتبہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ انصار و مہاجرین ہمحا بہ کرام وعلماء کہائر تابعین سے مالا مال تھا۔ یزید نے اپنے نظر کو حکم دیا کہائر کہ مدید کوگ میری اطاعت کرلیں تو ٹھیک ورنہ جنگ کرو، فتح کے بعد تین دن تک تدینہ تمہارے لئے مہاج ہے۔ مسلم بن عقبہ بولے شکر کے ساتھ آیا، مقام جرہ پر پڑلؤ ڈالا۔ الل تمہارے لئے مہاح ہے۔ مسلم بن عقبہ بولے شکر کے ساتھ آیا، مقام جرہ پر پڑلؤ ڈالا۔ الل تدین تاب مقابلہ ندو کھے گر خندق کھود کر محصور ہو گئے ، یزیدی مدینہ میں گھی آئے۔ ابتدا میں حرم نبوی کے پناہ گزینوں نے بوی شدومد کے ساتھ مدافعت کی مگر کب تک عبداللہ بن مطبع کرم نبوی کے بناہ گزینوں نے بوی شدول کے شہید ہو گئے ۔ آخر میں بیشامی درندے حرم پاک رئیس قریش مع اپنے سات فرزندوں کے شہید ہو گئے ۔ آخر میں بیشامی درندے حرم پاک میں گئیس آئے بہا ہو ہی خوام الناس کو میں گئیس آئے ہو گئی ہمارے کے ماتھ قال عام کیا۔ ایک بخرار سات سومہا جرین وانصار فرندوں کے ماتھ قال کواور دو ہزار ان کے علاوہ کوام الناس کو فرن کیا۔ نہ بوڑھے بیج ، نہ مردنہ کورتیں ، مال ومتاع جو پچھ ملا سب لونا، ہزاروں دوشیزگان فرن کیا۔ نہ بوڑھے بیج ، نہ مردنہ کورتیں ، مال ومتاع جو پچھ ملا سب لونا، ہزاروں دوشیزگان فوری کیا۔ نہ بوڑھے بیج ، نہ مردنہ کورتیں ، مال ومتاع جو پچھ ملا سب لونا، ہزاروں دوشیزگان

# يزيد كى مدينه منوره پرفوج كشي

پھریزیدنے 63ھ میں حرم نبوی پر فوج بھیج کر مدینہ پاک کی حرمت کو جس طرح خاک میں ملایا اور اہل مدینہ پر جوستم ڈھایا، وہ تاریخ اسلام کا ایک الگ خول چکاں باب ہے، جس میں مدینہ طیبہ کے گلی کو ہے سحا ہہ کرام اور تابعین عظام کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔

يَّ مبرالحق محدث دبلوي" مدارج النبوة" ميں لکھتے ہيں:

''اور حره کا واقعہ یزید کے زمانے کے بہت ہی برے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کوہم نے'' تاریخ کمدینہ'' میں بیان کیا ہے۔''

(مدارج النوة جلد 1 صفحه 206)

بیرون مدینه منوره مشرقی جانب جو پتھر یا علاقہ ہے، جہاں بڑے بڑے سیاہ پتھ ہیں وہ مقام حرہ کہلاتا ہے، اس کوحرہ واقم بھی کہا جاتا ہے۔ واقم ایک شخص کا نام تھا جوز مانہ قدیم میں یہاں آگررہ پڑا تھا۔اسی مقام پرانصار مدینہ اور پزیدی لشکر کے مابین جنگ ہوئی تھی جو جنگ حرہ کہلاتی ہے۔

(مدارج النوة جلد 1 صفي 206)

واقعره

اور بلاشبہ بزید نے شدیدترین بہت بڑی غلطی کی کہ جو سلم بن عقبہ نامی شخص ہے کہا کہ وہ مدینہ منورہ کو تین دن تک مباح الدم قرارد سے ( یعنی خون بہائے ) بیدوہ غلطی تھی جس کے ساتھ مزید بیاضا فہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد صحابہ اور ابنائے صحابہ قل ہوگئی اور یہ پہلے ہی تین دنوں فوج کے لئے کھلی چھٹی ہے جو جا ہیں وہاں کرتے پھریں اس مدت میں کسی کی جان ومال کوامان نہیں چنا نچے جیسا کہ امام طبری نے سند نقل کیا ہے۔

''اس مسلم نے ایک جماعت کوزندہ گرفتار کر کے تل کرادیا جس میں حضرت معقل بن سنان ،محمد بن الجی بن حذیفہ اور یزید بن عبداللہ بن زمعہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) بھی تھے اور ہاتی لوگوں سے اس شرط پر بیعت کی کہوہ پزید کے غلام ہیں۔'' اور حافظ ابو بکر بن ابی خشیمہ بندہ سے جو بریہ بن اساء سے ناقل ہیں:

''اور جن کوتل ہونا تھاوہ قبل کردیئے گئے تومسلم نے لوگوں سے اس شرط پر بیعت لی کدوہ پر بد کے غلام ہیں، ان کی جان و مال، بیوی بچوں کے بارے میں پر بد جو چاہے تھم کرے۔'' اور امام طبری نے اپٹی بچم میں بطریق محمد بن سعید بن رمانہ، اس بیعت کے بیہ الفاظ قبل کئے ہیں:

'' پھر جب اہل مدینہ سے بزید کی جو مخالفت ظاہر ہو لیکھی ظاہر ہو لی تو بزید نے مسلم کو ان کی طرف بھیجا اس نے آ کر تین دن تک مدینہ کو حلال کر دیا (کہ فوج کے لئے اہالیان مدینہ پر ہرفتم کے ظلم وستم کی کھلی چھٹی تھی ) پھر لوگوں کو پزید کی بیعت کے لئے اس شرط پر دعوت دی کہ دہ پزید کے زرخرید غلام ہیں اور اللہ کی اطاعت ہویا معصیت دونوں صور توں میں اس کا تھم بجالا نا ضروری ہے۔ (طبری)

اورامام طرانی ہی نے حضرت عروہ بن زبیر فیات بید مجھی روایت ہے کہ:

د پن بزید نے مسلم بن عقبہ کوشامی فوجوں کے ساتھ روانہ کیا اور اس کو بیتھم دیا کہ

پہلے اہل مدینہ سے قبال کرنا پھر حضرت ابن زبیر فیان سے لڑنے کے لئے مکہ معظمہ کا رخ

کرنا،عروہ کا بیان ہے کہ مسلم بن عقبہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو وہاں بقیہ (بزرگ)
صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس (مردود) نے نہایت بے دردی سے ان کافتل عام کیا
اور پھر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا اگر راہ ہی میں اس کو پیک اجل نے آلیا۔''

(فق الباری شرح بخاری جلد13 صفحہ 61'60) یادر ہے کہ یمی وہ مسلم بن عقبہ ہے جس کو تاریخ میں اس کے ظلم وستم کی وجہ سے حرم مصطفیٰ علیقی کی عصمت دری کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے، روضہ جنت میں گھوڑے باند ھے، گھوڑ وں کی لیدو پیشاب سے اسے ناپاک کیا، تین دن تک کی اہل مدینہ کی جرات نہ ہوگی کہ مسجد نبوی میں جا کرآڈان دے اور نمازادا کرے اور نہ بیزیدی در ندول کوخوداس کی تو فیق ہوگی۔ حضرت ابوسعید خدری ہے گئی، جان اس کوخوداس کی تو فیق ہوگی۔ حضرت ابوسعید خدری ہے گئی کی ریش مبارک نوچ کی گئی، جان اس کی چگی جس نے ان الفاظ کے ساتھ میزیدگی بیعت کی (مدینہ تین دن لو شخ کے بعد میزیدگی اس بیعت کی دعوت دی گئی) ''کہ بیدلوگ بیزید کے غلام ہیں، اللہ عزوج س کی اطاعت و معصیت میں ہوئی ہوئی سے نہ بیعت کر لی، ایک معصیت میں ہے' ، ان در ندول کے ظلم وستم سے مرعوب ہو کر سب نے بیعت کر لی، ایک قریش نے نہ کی تو اسے قبل کر دیا گیا۔

سعید بن میتب کو جو کبائر تا بعین اور قراسبعہ میں سے ہیں انہیں پکڑاان سے بزید کی بیعت کرتا ہوں۔ مسلم ابن عقبہ بیعت کرتا ہوں۔ مسلم ابن عقبہ (لشکر کا کمانڈر) نے تھم دیا کہ اسے قل کر دیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اس نے ان کے مجنون ہونے کی گواہی دی تب کہیں جا کراس کی جان بچی۔

(جذب القلوب الى ديارمجوب سخد 35)

てのこの間

اورامام داری این دسنن میں روایت کرتے ہیں:

سعید بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ''جنگ حرہ'' میں تین دن تک مجدنبوی میں نہ تو اذان ہو کی نہ اقامت، البتہ حضرت سعید بن المسیب ﷺ نے مجدنبوی کونبیں چھوڑا (وہ وہیں چھپے رہے )اوروہ بھی نماز کا وقت صرف اس بلکی ہی آواز سے پہچانے تھے جوانخضرت منابقہ کی قبرمبارک سے وہ سنا کرتے تھے۔

(عدة القارى شرح بخارى مظكوة)

جنگ حرہ کا سبب بیرتھا کہ جب انصار مدینہ نے یزید کی سےخواری و بدکر داری کے سبب اس کی بیعت توڑ دی تو پڑید نے مسلم بن عقبہ کوایک فوج کمیٹر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب بیتھم دے کر روانہ کیا کہ تین دن تک مدینہ طیبہ کواپنی فوج کے لئے طال کر دینا،ان

صحیح بخاری میں حضرت اسامہ کا سے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ ایک بار مدینہ میں جوگڑھیاں ہیں ان پر تشریف لے گئے اور وہاں ایک مقام بلند پر چڑھ کر آپ علیہ نے فرمایا:'' کیا تہمہیں بھی وہ دکھائی دیتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے اتر نے کی جگہوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے مقامات نظر آیا کرتے ہیں۔'' (صحیح بخاری)

نی کریم علی نے اس مدیث میں فتوں کے نزول کو بارش کے نزول سے تثبیہ دی جس سے مرادفتوں کا بکثرت عام ہونا ہے۔ یہ پیشین گوئی حضور علیہ کا ایک مجز ہے جو حرف بحرف بوری ہوکررہی۔ چنانچہ حافظ ابن جرعسقلانی رحمة اللہ علیہ لکھتے ہیں:

'' چنانچہاس پیشین گوئی کا مصداق حضرت عثان غنی کے شہادت سے ظاہر ہوااور پھرسلسلہ چاتیا ہی رہااور نالخصوص حرہ کا واقعہ تو اس کا صرح مصداق ہے''۔

ال حدیث میں جو''رویت'' کا ذکر ہے اس سے رویت علمی بھی مراد ہوسکتی ہے لینی آپ کے علم میں ان فتنوں کا وقوع لایا گیا تھا اور رویت عینی بھی کہ بیتمام فتنے عالم مثال میں آپ کو دکھلا دیئے گئے ہوں۔'' فتنہ حرہ'' سے کیسی تابی چی، اس کے بارے میں حضرت سعیدابن المسیب کے کابیر بیان پڑھئے جوشچے بخاری میں منقول ہے:

'' پہلا فتنہ جب واقع ہوا یعنی عثان ﷺ کی شہادت، تو اس نے بدری صحابہ میں سے کسی کو ہاتی ندر کھا ( ہاتی نہ چھوڑ ا ، آخر سب ختم ہو گئے ) پھر دوسرا فتنہ یعنی جنگ حرہ جب واقع ہوئی تو اس نے اصحاب بیعت الرضوان میں سے کسی کو ہاقی نہ چھوڑ ا۔

(فح البارى شرح بخارى جلد 2 ص 573 )

حضرت ابو ہر یرہ دی الکائن حکمرانوں میں ہے بعض کا ذکراشارہ کٹا یہ میں کردیا کرتے تھے مگر صراحة ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ نہیں وہ ان کو جان سے نہ مارڈ الیس۔ چنا نچہ فرمایا کرتے تھے کہ'' میں اللہ تعالی سے 60ھ کے شروع ہونے اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگنا ہوں'' یہ بیزید بن معاویہ کی باوشاہی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ 60ھ میں قائم ہوئی اور حق تعالی نے حضرت ابو ہریے حسی کی دعا قبول بھی فرمائی چنا نچہ وہ بیزید کے بادشاہ ہونے ''سرف''یا''مجرم''کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ یا قوت حموی کے مجم البلدان میں''حرہ واقم'' کے تحت لکھا ہے کہ فتند حرہ میں لشکر شام کے ہاتھوں:

''موالی میں ساڑھے تین ہزار ،انصار میں سے چودہ سوادر بعض سترہ سو بتاتے ہیں اور قریش میں سے تیرہ سوحضرات نہ تینج کردیے گئے۔ یزیدی تشکرنے مدینہ منورہ میں داخل ہو کرلوگوں کے اموال لوٹے اوران کی اولا دکواسیر بنایا۔''

اور محذرات (بہت ہی عزت وشرف والیاں) عصمت کی جوعصمت دری ہوئی اس کو بیان کرتے ہوئے قلم بھی شرما تا ہے۔

حرم مکه کامحاصره اوراس پرگوله باری

پھریز بدکی ہدایت کے ہموجب اس شکرنے مکہ مکرمہ کارخ کیا اور وہاں جاکر حرم الہی
کا محاصرہ کیا۔ مجرم خبیث توراستہ ہی میں مرگیا تھا اور اس کی وصیت کے مطابق حصین بن نمیر
سکونی نے نشکر کی کمان سنجال کی تھی چنا نچراس کی زیر کمان منجنیق سے خانہ کعبہ پر گولہ باری کی
گئی۔ مجرم نے ذی الحجہ 63 ھیں مدینہ میں واقل ہوکر اس کو تباہ و تارج کیا تھا۔ (فتح
البارگی)۔

حصین بن نمیر نے صفر 64 ہیں کعبہ شریف پر گولہ باری کی جس سے خانہ کعبہ کے پر دے جل گئے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے دنبہ کے وہ دونوں سینگ بھی جل کر خاکستر ہوگئے جواب تک خانہ کعبہ میں محفوظ چلے آ رہے تھے بیا می دنبہ کے سینگ تھے جوآپ کی قربانی کے فدریہ میں جنت سے لایا گیا تھا۔

(تاريخ الخلفاء ازعلامه ميوطي)

اس کے بعد پھر حق تعالیٰ کی طرف سے یزید کو مزید مہلت نبلی اور وہ بھی ای واقعہ کے پچھ دن بعدای سال 15 رہے الاول کومر گیا۔

واقعدرہ کے بارے میں نبی کریم علیہ کی پیشین گوئی

اورامام نسائی نے حضرت سائب بن خلاد کھی سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ''جوظالم اہل مدینہ کوخوف میں جتلا کرے گا،اللہ تعالیٰ اس پرخوف کومسلط کردے گا اوراس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔'' (نسائی)

صنیح ابن حبان میں بھی بروایت حضرت جابر بن عبداللہ ص اسی مضمون کی روایت آتی ہے۔ ۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد 8 صفحہ 810)

حفرت ابودرداء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم علیت کو بیار شادفر ماتے سا ہے: "میری سنت کو بد لنے والا پہلا شخص بن امیر کا ہوگا جس کا نام بزید ہوگا"۔

(تارئ الخلفاء سني 142)

ابولیعلی اپنی مند میں (بسند ضعیف) حضرت ابوعبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور انور علیات نے فر مایا: ''میری امت ہمیشہ عدل وانصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام پزید ہوگا۔''

(تاريخ الخلفاء صني 142)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رہ ہوا میے خاندان کے ایک فرد ہیں لیعنی مردان کے پوتے اور خلیفہ عبدالملک بن مردان کے داماد جن کے فضل و کمال ، تقوی و پر بیزگاری کے بارے میں صرف اتنا بتا دیتا کافی ہے کدان کی خوبیوں کے سبب ان کو خلفائے راشدین میں احترا ما شار کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کی شخص نے بات چیت کے دوران یزید بد بخت کو امیر المونین کہا تو آپ نے اس شخص کو کوڑے لگوائے اور سزادی۔

(تاریخ الخلفاء صفحہ المونین کہا تو آپ نے اس شخص کو کوڑے لگوائے اور سزادی۔

(142

اورعلامہ حبان تحریفر ماتے ہیں کہ امام احمد بن ضبل کے ایم کے تفر کے قائل ہیں اور مختے (ہمیں) ان کا پیفر مان کا فی ہے، ان کا تقوی اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے بیا ہے اس لئے کہی ہوگی کہ ان کے نزد یک ایسے امور صریحہ کا پزید سے صادر ہونا ٹابت ہوگا جوموجب کفر ہیں۔ اس پر ابن جوزی نے موافقت کی ، پزید کے فسق پڑسب کا اتفاق ہے، جوموجب کفر ہیں۔ اس پر ابن جوزی نے موافقت کی ، پزید کے فسق پڑسب کا اتفاق ہے،

ے ایک سال پہلے بی دنیا ہے رصلت فرما گئے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد 1 صفحہ 193)

حضرت ابوہریرہ بھی ہی کی ایک دوسری روایت میں جس کوعلی بن الجعد اور ابن الی شیبے نے مرفوعاً روایت کیا ہے، ان الفاظ میں مذکور ہے۔

'' میں اللہ سے لونڈوں کی امارت سے پناہ مانگتا ہوں'' حاضرین نے عرض کیا،
لونڈوں کی امارت کیا معنی؟ فرمایا ہی کدا گرتم نے ان کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے ( کددین
برباد ہوا) اورا گرتم نے ان کی نا فرمانی کی تو وہ تہہیں ہلاک کر کے چھوڑ دیں گے ( یعنی تہہیں
جان سے مارڈ الیس کے یا تہمارا مال لوٹ لیس کے یا تہماری جان و مال دونوں تباہ کر کے رکھ
دیں گے۔

( في اليارى شرح بخارى جلد 13 ص 8 )

حضورانورع الله كارشادياك ب:

'' جو شخص بھی اہل مدینہ پر داؤ چلائے گاوہ ای طرح تھل جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں تھل جاتا ہے'' ( بخاری شریف )

اورضیح مسلم میں بروایت حضرت سعد بن ابی وقاص وابو ہریرہ ص کے بیالفاظ آتے

۔ ''جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گاجن تعالیٰ اس کوای طرح بگھلا کر رکھ دے گاجس طرح کہ نمک پانی میں گھل جا یا کرتا ہے''۔ (مسلم)

قاضى عياض اس مديث كى شرح كرت موع تحريفر مات بين:

" بجس طرح كدان لوگوں كى شان (وشوكت) ختم ہوكرر وگئى جنہوں نے بنواميہ ك عبد حكومت بي الل مدينه سے جنگ كى تھى جيئے مسلم بن عقبہ كه وہ اى جنگ سے بلتے ہى الماك ہوگيا اور پھراى طرح اسى مہم پراس كو جيجے والا يزيد بن معاويہ بھى اس كے چيچے چيچے موت كے منه بيس جلا گيا۔"

(شرحملمازنووی)

كرديااوران كى تكهيل چوردي-"

"اس میں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہوکر زمین میں فساد پھیلایا حرمین طبیین و خود کعبہ معظمہ وروضہ طبیبہ کی بخت بے حرمتیاں کیں۔ مجد کریم میں گھوڑے باند سے ان کی لید اور پیشاب منبراطہ پر پڑے۔ تین دن مجد نبوی علیقہ بے او ان و بے نماز رہی ، مکہ ومدینہ و کھاڑ میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کئے ، کعبہ معظمہ پر پھر چھینئے غلاف شریف کھاڑ ااور جلایا ، مدینہ طبیبہ کی پاک دامن پارسائیس تین شانہ روزا پنے خبیث لفکر پر حلال کر دیں ، رسول اللہ علیہ کے بھر پارے و تین دن ہے آب و دانہ رکھ کرمع ہمراہیوں کے تیخ ظلم دیں ، رسول اللہ علیہ کے بھر پارے کو تین دن ہے آب و دانہ رکھ کرمع ہمراہیوں کے تیخ ظلم دیں ، رسول اللہ علیہ کا میں میارک پر بعد شہادت گھوڑ ہے بیاسا ذرج کیا۔ مصطفی علیہ کے گود کے پالے ہوئے تن مبارک پر بعد شہادت گھوڑ ہے دوڑائے گئے ۔ تمام استخوان مبارک پور ہو گئے ، سرانور جو کہ ٹھر علیہ گا بوسہ گاہ تھا کہ کی میں مراحت میں فساد کیا ہوگا ، ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے ، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ، ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے ، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ، ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے ، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ، ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے ، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں ضراحت اس پر تھم اللہ ، موجوں ہے وہ جوان ملحون ہوں جوان ملحون ہے دربار میں لائے کو تھوں دو جوان ملحون ہے وہ جوان ملحون ہے وہ جوان ملحون ہے دربار میں لائے گئے ، اس سے بڑھ کر تھوں کی میں صراحت اس پر تھم میں صراحت اس پر کھم میں میں دور کیا ۔ "

قرآن عيم سوره احزاب آيت 57 فرمان رب العالمين عكد:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُوذُونَ اللَّهِ وَ رَسُولَهُ لَعَنَبُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ نِيَا وَالاَحِرَةِ وَاعَدَّلَهُمُ عَذَاباً مُّهِينًا.

بے شک جوایذاء دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لئے ذلت کاعذاب تیار کر رکھاہے۔

للزاامام احداوران کے موافقین اس پرلعنت فرماتے ہیں اور ہمارے امام اعظم ﷺ لعن و تکفیرے احتیاطاً سکوت کداس نے فتق و فجو رمتواتہ ہیں کفرمتواتر نہیں۔
(اعتقادالاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب شخہ 57)

ین پد کے برے ، مہلک کر توت بزید کی ان حرکات نے آپ ﷺ کو بار بارر نج پہنچایا ، دکھی کیا، ایڈا ، دی ہے۔ اس بعض علائے فاص نے اس کے نام سے لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ رسول صفحہ 155)

حضرت علامه سعد الدین تفتاز انی رحمة الله علیة تحریفر ماتے ہیں که حضرت امام حسین کے قل اور اہل بیت کی تو ہین و تذکیل پر یزید کی رضا وخوشنودی تواتر سے ثابت ہے۔ لہذا ہم اس کی ذات کے بارے میں تو تف نہیں کریں گے (اسے برا بھلا کہیں گے) البتدائی کے ایمان کے بارے میں تو تف کریں گے (نداسے کا فرکہیں گے نہمومن)۔ البتدائی صفحہ 117)

محدث ابن جوزی ہے بوچھا گیا کہ یزید کوامام حسین کھی کا قاتل کہنا کس طرح سیجے ہے جب کدوہ کر بلا میں شہادت کے واقعہ کے وقت ملک شام کے شہر دمشق میں تھا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ رہے:

"که تیرعراق میں تھا اور تیر مارنے والا ذی سلم (شہر دمشق کا علاقہ) میں تھا، اے تیر مارنے والے تیر الشرف المؤبد صفحہ 69)

امام اعظم حضرت ابوصنیفہ ﷺ کالعن وتکفیر سے احتیاطاً سکوت ہے کہ اس بزید ) سے فتق وفجو رمتواتر ہیں ، کفر متواتر نہیں۔

اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بزید پلید فاسق و فاجر وجری علی الکبائر تھا۔اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے،صرف اس کی تھفیر ولعن میں اختلاف ہے۔امام احمد بن ضبل رحمۃ الله علیہ اور ان کے اتباع موافقین بزید کو کافر کہتے ہیں اور رہ آیت کریمہ اس پر سند لاتے ہیں۔

فَهَ لُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَصِّعُوا اَرُهَامَكُمُ ٥ أُولِيَكَ اللهُ فَاصَمَّهُمُ وَ اَعْمَى اَبْصَارَهُمُ.

(23,22: 1)

''تو کیا تمہارے بیانداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھلاؤ اوراپنے رشتہ کامے دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پراللہ نے لعنت کی اورانہیں حق سے بہرا

بارے میں ام المونین حضرت ام سلم رضی الله تعالی عنها، حضرت ام فضل رضی الله تعالی عنها اور حفرت عباس ابن عباس ﷺ کی روایات کا اس کتاب میں حادثہ کر بلا کے بعد ذکر کیا جائے گا جو کہ اس حقیقت کا جبوت ہیں کہ آپ علیہ کوسب سے زیادہ ایذاء حادثہ کر باایس شہادت مفرت امام سین اورآپ کے ساتھیوں کی ظالمانہ شہادت سے ہوئی۔اس بارے میں بعض لوگ جان بو جھ کر بزید کے بارے میں اس خوش فہی میں مثلا ہیں اور دوسروں کو بھی اس خوش فہی میں جالا کرنا جا ہے ہیں" کہ بیزیدنے اہل بیت کے لئے ہوئے قافلہ کے ساتھ شہر دمشق ملک شام چہنے پراس کے ساتھ اظہار ہدردی کیا۔حضرت امام حسين الهادران كے ساتھيوں كولل (شهيد) كرديے جانے يراظهارندامت كيااورامل بیت کے ساتھ ومثق میں بہت اچھا برتاؤ کیا۔ "جب کہ بیرایک منظم جھوٹ ہے اس کی حقیقت سے کوئل حسین کے بزید کے کہنے اور اس کی تدبیر کے مطابق ہوا جس سے بزید ب حد خوش اور مطمئن ہوا۔ یزیدنے لئے ہوئے اہل بیت کے قافلہ کو مخدرات کے قافلہ کو، روئے زمین پرسب سے زیادہ عزت وشرف والوں کے قافلہ کو بہت طویل وشوار گزار راستوں سے بلایا، جی بھر کے ذکیل ورسوا کیا، پزید نے شہر دمشق میں پہلے منادی کرادی تھی كرشير كوام باغيون كاحشر ديكيس-ايكمنعوب كتحت امام عالى مقامى الله كاسر نیزے پر پڑھا کرسبے آ گے رکھاان کے پیچے حضرت زین العابدین پابہ جولا ل اور پھر مخدرات۔ تذکیل دیخقیری خاطرانہیں مختلف تنگ بازاروں سے گز ارکر دارالا مارۃ لے جایا گیا جہاں کہ یزید کا دربار لگا ہوا تھا۔ اپن طرف سے اہل دربار کوخش کرنے کے لئے یزید نے خطاب کیا جو کداس کی سنگ دلی، شقاوت، خبافت، اہانت اہل بیت و جہالت سے مجرا پڑا تھا اور جھوٹ کا پلندہ تھا۔مجبوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہانے یزید کی خباشت و جھوٹ کاجواب دیا جو کہ نہایت مہذب، ملل، شائت، قرآن وسنت سے بھر پوراور حقیقت میٹی تھا حاضرین پرسکوت طاری ہو گیا اور انہیں بزید شیطان نظر آنے لگا۔

دوسرے روز بھی بریدنے اپنی حاکمیت وطاقت کے نشہ میں اہل بیت کے ساتھ ای عمل کود ہرایا اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زین العابدین نے جو کہ

بیر یوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بہت ہی مدلل، شائستہ، برجستہ، قرآن وسنت سے بھر ' پورانداز سے حاضرین در بارکوحقیقت بتلائی اور یوں اہل دشش دودن میں بزید سے ناراض و پنفر ہو گئے تو پھرمجور اس گزگٹ نے اپنارنگ بدلا اورخوشا مدیراتر آیا۔

جبلوگول نیچونکاری تو پر بیر نے مجبوراً قتل حسین پی پاظہار ندامت کیا اگر چہ ہمارے نزدیک بزید کے بارے میں ان روایات میں جو کتب تاریخ میں ندکور ہیں سرے ہے کوئی تعارض ہے ہی نہیں ، بات صرف اتن ہے کہ پہلے بزید آل حسین کے بہت خوش تھا، بعد کو جب سلمانوں نے ہر طرف سے اس پر اعنت اور پھٹکار شروع کی اور اہل اسلام کی نظر میں وہ حقیر ہونے لگا تو پھراس نے اظہار ندامت شروع کر دیا۔ چنا نچہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ' تاریخ الخلفاء' میں لکھتے ہیں:

''جب حضرت حسین ﷺ اوران کے بھائی شہید کردیئے گئے تو ابن زیاد نے شہداء کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا، وہ اول تو اس پر بہت خوش ہوا پھر جب مسلمانوں نے اس وجہ سے اس پر پھٹکارشروع کی اوراس سے نفرت کرنے گئے تو اس نے اظہار ندامت کیا اور مسلمانوں کو تو اس سے نفرت کرنا تی جا ہے تھی۔''

(تاريخ الخلفاء صفحه 81)

قار کین کرام! جلیل القدرعلائے محققین کے بیانات سے خوب اچھی طرح واضح ہوگیا کہ یزید کیسا تھا اوراس نے کیسے کیسے مطالم ڈھائے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ ہم اسے کیا کہد سکتے ہیں اور کیانہیں کہد سکتے۔

اہل بیت سے جنگ کرنا باجماع امت فدموم ہے اہل بیت سے جنگ کرنا ایسی ندموم حرکت ہے کہ جس کی ندمت پرتمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔

چنانچ محدث ملاعلی قاری مظکوة کی شرح "مرقاة" میں لکھتے ہیں: "اہل بیت کی فضیلت اور ان سے جنگ کرنے والوں کی ندمت علاء اہل سنت اور

121 اکابرآئمُدامت کے نزویک متفق علیہ ہے'۔

(منداحرجلد 11 صفح 387)

یزید کافسق اللسنت کے نزد یک متفق علیہ ہے اس لئے علی ءاہل سنت و جماعت میں جوحضرات ا کابر ، پرپرلعن طعن یااس کی تکفیرو تفسیق کرتے ہیں وہ بلاوجہ نہیں کرتے۔ یزید کافش تمام اہل سنت کے نزد یک منفق علید A STATE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

یز بدواقعاتی شہادتوں کے کٹھرے میں

قریب ہے یارو روز محشر جھے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان مخفر لہو پکارے گا آسٹیں کا

قارئین کرام! بیتمام شہادتیں، واقعات، تاریخی بیانات اس کتاب میں بھی، اپنے موضوع کے لحاظ سے مختلف ابواب میں جا بجالکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔اب میں نے وہ تمام شہادتیں، واقعات، تاریخی بیانات جواس موضوع "نیزید واقعاتی شہادتوں کے کثہرے میں'' ہے متعلق ہیں یا مطابقت رکھتی ہیں وہ اس موضوع کو اچھی طرح بیان کرنے ،اسے آسانی سے قابل فہم بنانے کی خاطر یکجا کر کے دوبارہ لکھ دی ہیں۔

بیسب شهادتین، واقعات، تاریخی بیانات بهت بی معتبر ، متند ومعروف ومشهور زمانه كتابول جيسے كهطرى، بخارى، ترندى، ابن كثير، البدايه و النهايه، الحيات الهي ، الصواعق الحرقه ،الشرف الموبد وغير باسے لئے گئے ہيں اور وہ با قاعدہ حوالہ كے ساتھ لكسى ہيں تاكه کسی قتم کے شکوک وشبہات ندر ہیں۔ میں نے اس میں بدکوشش بھی کی ہے کہ بیتمام شہادتیں زمانے کے لحاظ ہے اس ترتیب سے کھی جائیں کہ تسلسل قائم رہے اور قارئین کرام کو بیکہیں بھی بےموقع محسوس نہ ہوں تا کہ وہ میری بات کوا چھے خوبصورت انداز سے سمجھ سیس اوراس سے بوری طرح متنفید ہوں۔

قار مین کرام! بیشهادتین، واقعات، تاریخی بیانات سب بی بهت ایم اور توجه طلب ہیں۔انہیں شلیم سے اورغور سے پڑھئے۔ان میں، ہرایک میں پزید کا تھم، فرمان، ہدایات

رابط برائے اطلاع واحکامات یاس کا حتی فیصلہ یا ہدایت کہ کیا کرنا ہے موجود ہیں۔ چاہے وہ عبیداللہ ابن زیاد کے لئے ہوں، چاہے کی گورز کے لئے، چاہان کی معزولی یا تبدیلی تقرری کے متعلق ہوں اور چاہے اپنے خفیہ خاص آ دمیوں، کارندوں کے لئے ہوں لیکن وہ سب تھم، فرمان، ہدایات، ہدایات برائے طریق کار، خط و کتابت، پیغام رسانی سب بی بلواسطہ بلاواسطہ پزیدگی اپنی جاری کردہ ہیں پزیدبی کے قلم وزبان سے ہیں۔ نمبر (1) سے بلواسطہ بلاواسطہ پزیدگی اپنی جاری کردہ ہیں بزیدبی کے قلم وزبان سے ہیں۔ نمبر (1) سے لئے کر نمبر (12) تک کی تمام شہادتوں میں عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر اہلکار بزید کے احکامات، تداہیر و ہدایات پر، بزید کی خوشنودی کے لئے پورے خلوص، تابعداری اور مستعدی سے عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لئے بزیدبی ان کے اجھے، برے نتائج کا ذمہ مستعدی سے عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لئے بزیدبی ان کے اجھے، برے نتائج کا ذمہ دار ہے۔

(1) = (11) تک کی شہادتوں کا تعلق براہ راست حضرت امام حسین اللہ کے ہوری ہے اس کو سے ہوادر شہادت نبر (13) جو کہ آپ کی شہادت کے ڈھائی سال کے بعد کی ہے اس کو اس لئے ان میں شامل کیا گیا ہے کہ بیشہادت بزید پلید کے بیئے حضرت معاویہ رحمة الله علیہ کی ہے جو کہ الفاظ میں مختصر ہے لیکن مفہوم میں بہت واضح و جامع اور سوفی صدحت ہے اور بزید پلید کی دنیا اور آخرت دونوں کوخوب واضح و ظاہر کرتی ہے۔

حضرات اما محسین علیہ کے بارے میں تو یزیداس قدر الرف ، خبر داراور چوکنا تھا کہ
دوآ پ کی تمام حرکات وسکنات سے ہروقت پوری طرح آگاہ تھا۔اس بارے میں یزید
کی مستعدی کا بیاحال تھا کہ حضرت امام حسین بھی کے مکہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہونے کی
اطلاع پہلے یزید کوئی جو کہ مکہ سے ڈھائی ہزار کلومیٹر دور تھا اور بعد میں عبیداللہ ابن زیاد گورز
کوفہ کو (اور بیا طلاع بھی یزید نے ہی ابن زیاد کودی) جو کہ مکہ سے ڈیزھ ہزار کلومیٹر دور تھا۔
یزید کا بیخط یا اطلاع نامہ بنام عبیداللہ ابن زیاد البداید والنہا بیجلد 8 صفحہ 165 پر مرقوم ہے
اور چند سفحوں بعداس باب میں بھی آپ اسے پڑھ سکیں گے۔

يزيد كى طلب بيعت

(1) ماہ رجب 60 ھے میں حضرت امیر معاویہ ہے۔ کی وفات کے بعد یزید نے تخت گشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لئے ہر طرف خطوط و تھم نا ہے روانہ کئے۔ مدینہ منورہ کے گور زولید ہن عقبہ تھے ان کواپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہرخاص و عام سے میری بیعت لواور حسین بن علی ،عبد اللہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ تعالی عنہم) سے میری بیعت لواور حسین بن علی ،عبد اللہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ تعالی عنہم) سے میں بیعت لو، ان سب کوا کی کھی مہلت نہ دو۔

پر پر منورہ کے لوگوں کو ابھی تک خضر ہے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ بزید کے تھم نامہ سے ولید بہت گھبرایا اس لئے کہ ان حضرات سے بیعت لیٹا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لئے مروان بن تھم کو ہلایا۔

مروان بن علم و و فحص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس علیف کی خدمت میں تحسنیک ( کوئی چیز چہا کرزم کر کے کھلانے ) کے لئے لایا گیا تو حضو رہ الفائی نے فرمایا پیرگرگ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ (البداید دالنہا پی سفحہ 45)

مدینه منوره کے گورنر دلید نے جب مروان ہے مشورہ لیا تو اس نے کہاان تینوں کو اس وقت بلائیں اور بیعت کے لئے کہیں۔ اگروہ بیعت کرلیں تو بہتر ور نہ تینوں کو تل کردیں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور بزید کی بیعت کے لئے کہا۔ آپ نے فہ مایا کہ میر سے جیسا آ دمی اس طرح بہت کہ بیعت نہیں کرسکتا آپ باہر تکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھہ جمی سے بھی بیعت کے لئے کہیں۔

ولیدائمن پیندآ دمی تھااس نے کہاا چھا آپ تشریف نے جائے، جب آپ چپنے گئے تو مروان نے برہم موکرولید ہے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کوجائے، جب آپ چپنے کے لو پھران پر قابونہ پاسکیں گے۔اگر ہیں بیت کرلیس تو بہتر ورز ان وُئل روو۔ بیان کر حضرت امام حسین ﷺ کھڑے ہو گئے اور فر مایا اوابن الزرقا ، لیا تو بھے تل کرے کا یا بیل کریں گئے خداکی تسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ با ہم تشریف کے آئے۔

(طبرى جلد 2 صفحه 162 ، البداية والنهايين 8 سفد 45)

### يزيدآپ كِتل كورك

(3) یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیرص نے اس سفر سے رو کئے کے لئے کہا کہ آپ مبجد حرام میں رہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بجر مبجد کے اندر قل کیا جاؤں۔ بخد دااگر میں حشر ات الارض کے کس سوراخ میں بھی چھپوں گا تو لوگ جھے وہاں سے فکال لیں گے اور جوسلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔

#### (طرى جلد 2 صفح 213)

غوضیکہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کواس سفرے رو کئے کے لئے بہت اصرار کرتے رہے اور آخرتک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں مگران کی کوششیں کار آ مدنہ ہوئیں یہاں تک کہ امام عالی مقام 3 ذی الحجہ 60 ھو کواپ اہل بیت اور موالی و خدام کل بیاس (82) نفوں کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لئے روانہ ہو گرو

بات اصل میں میتھی کہ آپ کوگر فتار ہونے کا اندیشہ تھا اور بیراز اس وقت کھلا جب فرز دق شاعرے آپ کی راستہ میں ملاقات ہوئی اور اس نے بوچھا کہ فرز ندرسول! جے کے دن بالکل قریب آگئے تو اتنی جلدی آپ نے کس لئے فرمائی کہ جج بھی نہ ہوسکا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیاجا تا۔

#### (طرى جلد 2 صفى 214)

یزید نے حاجیوں کے لباس میں کئی آدمی بھیجے ہوئے تھے کہ موقع پر ہی حضرت امام حسین کی ترخی حیات کوگل کردیں چنا نچہ کتب سیر وتو اریخ سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔
'' اس تاریخ 3 ذو الحجہ 60 ھے وحضرت امام حسین کھی مکہ سے روانہ ہوئے طواف وستی کے بعد اپنے جج کو مجر و مفر دہ کے ساتھ بدل کر کل ہوگئے تھے۔ کیونکہ تھیل جج نہ کر سکتے تھے اس لئے کہ بیزید نے تیس آدمی جج کے بہانہ سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کوچکم دیا کہ ہر حال میں موقعہ پاکر حضرت امام حسین کے تولی کردیں۔
دیا کہ ہر حال میں موقعہ پاکر حضرت امام حسین کے تولی کردیں۔
(الیمات الحق جلد 2 صفحہ 63)

### يزيدكا كورزمدينة كومعزول كرنا

(2) رجب 60 ھیں برنید بادشاہ بنا، اوراسی سال ماہ رمضان میں برنید نے اپنے چپازاد بھائی ولید بن عقبہ بن ابوسفیان کومد بینہ منورہ کی گورزی ہے معزول کر کے اس کی جگہ عمرو بن سعید کا تقرر کر دیا ہے۔ ولید کا قصور بیتھا کہ اس نے بیعت کے معاملہ میں حضرت مسین وحضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم پروہ بختی نہ کی تھی جو برنید کومطلوب تھی۔ اس کئے بیدونوں حضرات برنید کی بیعت کئے بغیر مدینہ منورہ سے بخیر وعافیت مکہ معظمہ بہتی تھے سال نکہ برنید کا ان کے بارے میں ولید کوفر مان آج کا تھا۔

''امابعد حسین،عبدالله عمر الله این زبیر که و بیعت کے لئے بختی کے ساتھ پیٹر واور جب تک بیلوگ بیعت نہ کرلیس ذرا ڈھیل نہ ہونے پائے۔''

(البدايدوالنهاييجلد8 صفحه 147,146)

#### مروان كابرامشوره

مروان کامشورہ ان حضرات کے بارے میں ولید کو بیٹھا کہ اگر بیہ حضرات بیعت نہ کر یں تو فوراً ان کا سرقلم کر دومگر ولید نے مروان کی بات نہ مانی اس لئے اس شاہی فرمان کی تغییل میں کوتا ہی کا لازمی نتیجہ معزولی تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواس کی معزولی کی وجہ میں ' حلفظ کھا ہے وہ اس حقیقت کا ترجمان ہے۔

(البدايدوالنهايه جلد 8 صفحه 148)

### نیا گورنر، بردامتگبر

چنانچاس کی جگہ گورز ہوکر عمر و بن سعیداشدق اس ماہ میں مدینہ آگیا۔ بیر مزاج کا بڑا فرعون اور بڑا متنکبر تھا۔ حافظ ابن کشر رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بارے میں بیالفاظ ہیں:''وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر سجھنے والا بڑا ہی مغرور تھا۔'' (یعنی کہ آل رسول کے لئے خصوصی برحم تھا)۔

(البداييوالنهامي جلد 8 صفحه 148)

سات سودرہم قرض لیا ہے تم اے ادا کردینا اور دوسری بات میہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش وفن کر دینا۔ تیسرے حضرت امام حسین ﷺ کے پاس کسی کو بھیج کرمیرے واقعہ کی اطلاع کر دینا تا کہ وہ واپس چلے جائیں۔

حضرے مسلم نے یہ ہا تیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہیں تھیں گراس بد بخت نے یہ ساری ہا تیں ابن زیاد ہے کہد دیں پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا۔ ابن زیاد نے قرض کی اوا نیگی کے بارے میں تہمیں اختیار ہے جو چاہو کرو اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب شہیں اور اگر (حسین بن علی (آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور لاش کے بارے میں ہم تہماری بات نہیں سنی گے کہ جس تخف نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں بارے میں ہم تہماری بات نہیں سنی گے کہ جس تخف نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں بار سے میں ہم تعماری بات کہا تھی کی اور کو اس میں اس قدر انتشار پیدا کیا کہ اس کی لاش کی رعایت کے سے تی نہیں اور ایک روایت میں یوں اطری جلاق کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکا زمیں تم جو چاہو کرو۔ (طبری جلد 2 صفحہ 205)

یزید نے تعمان بن بشیر کومعنزول اور عبداللدا بن زیاد کی تقرری کردی

(5) سحابی رسول علیہ حضرت نعمان بن بشیر کے جواس زمانہ کے کوفہ کے گورز سے جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو منبر پرتشریف لے گئے اور حمد وصلا ہے بعد فرمایا کہا ہے لوگوا یہ بیعت بزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑ کے گا اور فتنہ وفساد بر پا ہو گا عبداللہ بن مسلم حضری جو بنی امیہ کے خیر خوا ہوں میں سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جود کھے رہے ہیں تخت گیری کے بغیراس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ آپ دشمن کے مقابلہ میں بہت کمزور فابت ہور ہے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی فرما نبرداری کے ساتھ میرا شار کر وروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافر مانی کے ساتھ میرا شار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اثر آئے ۔ عبداللہ حضری نے وہاں سے اٹھ کر بزید کو والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اثر آئے ۔ عبداللہ حضری نے وہاں سے اٹھ کر بزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن فقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خط لکھ دیا کہ مسلم بن فقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خط لکھ دیا کہ مسلم بن فقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خط لکھ دیا کہ مسلم بن فقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خط لکھ دیا کہ مسلم بن فقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے خط لکھ دیا کہ مسلم بن فقیل کوفہ میں آگئے ہیں شیعوں نے حسین بن علی کے نام بران سے

حرمین میں یہ بیاولاس کا النے حضر تصبین کوچین سے نہ بیٹھنے دیا اس کے حضرت ابن عباس کے باعظ اس کے باعظ کا وہ خط جو بزید کے نام لکھا گیا تھا اس کے باعظ کے معلوم ہوجا تا ہے کہ حضرت حسین کو بزید کے عمال نے جرمین میں چین سے بیٹھنے ہی سے معلوم ہوجا تا ہے کہ حضرت حسین کو تو وہاں بھی بزید نے حضرت ندویا۔ مدینہ میں حضرت حسین کو تو وہاں بھی بزید نے حضرت استعاریس حضرت حسین کو تول کی دھمکی دی۔ ابن عبال بھی کے نام خط لکھ کرا ہے اشعار میں حضرت حسین کو تول کی دھمکی دی۔ (ابن کیٹر جلد 8 صفحہ 164)

حفرت حلین الله مینیس جائے تھے کدان کی وجہ ہے جم مکدیش خوزیزی ہواور جرم کونت خاک میں ملے۔ (ابن کیر جلد 8 صفحہ 161 تا 165)

یزیدنے ابن زیاد کولکھا کہ جمجھے یہ خبر طی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف چل پڑے ہیں،اب زمانوں میں تیراز ماشاور شہروں میں تیراشہران کے بارے میں جاتا ہوا ہے اور گورزوں میں تو خود ان کے معاملہ میں جاتا ہو چکا ہے اور ایسی صورت میں یا تو آزاد کر دیا جس طرح غلاموں کوغلام رکھا جاتا ہے تجھے بھی غلام بنادیا جائے گا۔ چنانچہ ابن زیاد نے حضرت حسین علاموں کوغلام رکھا جاتا ہے تجھے بھی غلام بنادیا جائے گا۔ چنانچہ ابن زیاد نے حضرت حسین

(البداميد النهامي جلد 8 صغير 165 طبع بيروت)

حسین اگرہ کیں گے تواسے تل کردیں گے

(4) این زیاد نے کہا اب تم نی نہیں سکتے قبل کردیئے جاؤگآپ نے فرمایا واقعی؟

ال نے کہا ہاں فرمایا اچھا جھے اتنام وقع دے دو کہ میں پچھوصیت کردوں ۔ کہا ہاں وصیت کردو۔ سلم نے لوگوں پرنگاہ ڈالی تو ان میں این سعد نظر آیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو میں تم سے پچھوراز کی با تیں کہنا چا ہتا ہوں انہیں تنہائی میں س لو۔ حکومت کا چا پلوس سننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، تو ابن معدا ٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کرالی جگہ بیشا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلال شخص سے سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلال شخص سے سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلال شخص سے

#### ابن زیاد کی تابعداری مستعدی

عبیداللہ ابن زیاد بذات خود کوفہ اور کربلا کے درمیان ایک جگہ مقام نخیلہ پرآ گیا اور
یہاں اقامت اختیار کی تا کہ نوے کلومیٹر کر بلا سے دور کوفہ دارالا مارت تک حالات کے پہنچنے
میں جوتا خیر ہوتی ہے وہ دور ہوجائے ۔ میں اتناز دیک ہوجاؤں کہ تمام کام کی دیکھ بھال بھی
ہوتی رہے اور جھے تک جلدی جلدی خبریں پہنچتی رہیں اور میں یزید کو باخبر رکھوں ۔ حرابن
ریاحی کی سربراہی میں ایک ہزار کالشکر بھیج چکا تھا اور پھراس کے بعد چار ہزار کالشکر عمروبن
سعد کے ہمراہ روانہ کرچکا تھا اور پھر برابرلشکر کے لشکر کے لشکر بھیجتارہا۔
(الحیات الحقی جلد 2 صفحہ 201)

### ابن زيادكايزيد سے طلب بدايات وحكم

(8) دارالا مارۃ کوفہ میں عبیداللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ
ان اسیران آل نی کو جامع متجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرہ میں قیدر کھا جائے۔ چنا نچہ
ان کواس کمرہ میں لے جاکر قید و بند کر دیا گیا اور شہدائے کر بلا کے سر ہائے مبار کہ کوایک اور
کمرہ میں رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے ایک قاصد کے ذریعہ ایک
خط دے کر بزید کی طرف دمشق روا نہ کر دیا اور بیہ واقعہ محرم 61 ھی تیر ہویں، چودھویں
تاریخ کا ہے عبیداللہ ابن زیاد نے سر ہائے مقدسہ کو دمشق جیجنے کولکھا کہ اگر تھم ہوتو وہاں بھیج
دوں۔
ویتا ہوں اور دوسرا اہل میت میرے پاس اسیر کئے ہوئے ہیں تھم ہوتو ان کو بھی بھیج دوں۔
اب جب تک وہاں سے بزید کا جواب نہ آنے پائے اس وقت تک اس کوا تظار ہے۔
(الویات الحق جلد 2 صفحہ 351)

جب عبیداللدابن زیاد کے پاس دمشق سے بزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سر ہائے شہداءاوراسیران اہل ہیت کواس کے پاس دارالا مارۃ دمشق جائے مقام پر بھیج دیئے جائیں تو عبیداللد ابن زیاد نے زحر بن قیس کی تکرانی میں شہدائے سر ہائے مبارکہ ملک شام روانہ کر دیے۔اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف از دی اور طار بن ظبیان اور تقریباً بچاس آدمی روانہ کر

بیعت کرلی ہے اگر آپ کوفہ کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست (سخت) آدمی کو حاکم بنا کر سجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے نعمان بن بشیریا تو کمزور ہیں اور یا وہ جان بو چھ کر کمزوری دکھارہے ہیں۔

رطبری جلد 2 صفحہ 181)

يزيدكاهم نامه، بيعت يأقمل

(6) مماره بن عقب اور عرب سعد نے بھی ای مضمون کے خطوط پر یدکو لکھے۔ان خطوط کے پہنچنے پر پر ید بخت غضبناک ہوا۔ اپ خاص دوستوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورز عبیداللہ بن زیادہ کومقر رکیا جائے کہ وہ بہت خت آ دمی ہے کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ پر ید نے ان لوگوں کے مشورہ پڑل کیا۔ کوفہ کے گورز حضرت نعمان بن بشر کے معزول کردیا اور معبیداللہ بن زیاد جو بھرہ کا گورز تھا اسے کوفہ کا بھی گورز بنادیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ بین خوات کے مسلم بن علی اگر قار کر کے شہر بدر کردے یا قتل کر ڈالے اور حسین بن علی آ کیس تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے اگر وہ بیعت کر لیس تو بہتر ورنہ ان کو بھی قتل کردے۔

امام عالی مقام حضرت امام حسین اورآپ کے ساتھیوں کے ورود کر بلا کا جب والی کوفہ عبیداللہ این زیاد کو علم ہواتو اس نے اولین حضرت امام حسین کو ایک خط بھیجا جس کامضمون سیتھا۔

الحاصل میہ ہے کہ اے حسین جھے آپ کے کر بلا پہنچنے کی خبر ملی ہے اور امیریزیدنے جھے تھم دیا ہے کہ میں اس وقت تک زم تکیہ پر سرنہ رکھوں اور نہ عمدہ خوراک کھاؤں جب تک آپ کوفل نہ کرلوں مگریہ کہ آپ میرے اوریزید کے تھم کے آگے سرتشلیم خم (بیعت) کر لیں۔ (الحیات الحقی جلد 2 صفحہ 189)

خط کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیادہ نے حضرت امام حسین کو آل کی دھمکی دے دی اور واضح کر دیا کہ اگر آپ امیریز بد کے آگے سرخم نہ کریں گے تو اس وقت تک میں آرام کی غدائمیں کھا سکوں گا جب تک آپ کو آل نہ کر دیا جائے۔ خوب حملے کئے بیدادهرادهر بھا گئے پھرتے تھے مگر بین نے نہ سکے۔ پھر آن کی آن میں ہم نے ان کوذ نج کردیا۔ سران کے پچھ لے آئے ہیں اورجسم ان کے وہاں پڑے ہیں۔ (الحیات الحقی جلد 2 صفحہ 356)

یزیداورابن زیادی سرمبارک کے ساتھ گتاخی

''یں ابن زیاد کے پاس تھا استے ہیں حضرت حسین کا سرمبارک اس کے سامنے لایا گیا تو وہ چھڑی ہے آپ کی ناک کو چھٹر کر (بطورطنز) کہنے لگا ہیں نے تو ایسا حسین ہی نہیں دیکھا چھراس کے حسن کا کیوں چرچا ہے ہیں نے کہا خبر دار! بدرسول اللہ عظیمی کے ساتھ بہت مشابہ تھے۔'' (جامع ترندی جلد 2 صفحہ 219)

امام كاسرمبارك اوريزيد

(12) پھر يزيد پليد نے امام عالى مقام كے لبوں اور دانتوں كو چھڑى لگاتے ہوئے كہا كداب ہمارى اور ان كى مثال الى ہے جيسا كر حميين بن جمام شاعر نے كہا ہے كہ ہمارى قوم نے تو انصاف كرديا جن سے خون نے تو انصاف كرديا جن سے خون على تاتھا۔

رسول کر پم علی کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ کے وہاں موجود تھے انہوں نے فر مایا
اے بزید! تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگار ہے ہوجن کورسول اللہ علی کے
چو ما، چوسا کرتے تھے۔ س لوا قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین
اللہ کے رسول علی کے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کروہ دربار سے المحے اور چلے گئے۔
اللہ کے رسول علی کے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کروہ دربار سے المحے اور چلے گئے۔
(طبری جلد 2 صفحہ 296)

ویئے۔اس میں مجضر بن نثلبہ عاندی اورشمر ذی الجوشٰ بھی تھے۔ (الحیات الحمی جلد 2 سنجہ 352)

انتخاب طويل راسته برائے تحقيروتذليل

(9) عکریت، موصل، تصییبین، قشرین، سیبود، حلب، جما، ہمز، بعلبک والاغیر معروف اورطویل راستہ جے طے کرنے میں کافی دن گئے یہ کیوں اختیار کیا گیا۔ اس کا سبب معتبرہ کتب سے ظاہر ہوتا ہے کہ راستہ میں اہل بیت اور سر ہائے مبارک کود کھے کرعوام مشتعل نہ ہوجا کیں اور مزاحمت، مخالفت اور جنگ نہ ہو۔ چنانچیاس اختیاط کے باوجود بھی بعض مقامات پر جب لوگوں کو معلوم ہواتو قئسیر بن، سیبوداور جمص میں مزاحمت ہوئی اوران مقامات پر بھی جنگ کرتے ہوئے ان کی مخالفت سے بہتے بچاتے نامعلوم مقامات سے ہوتے ہوئے دور کے راستہ سے دشت لایا گیا۔

(الحیات آھی جلد 2 صفحہ 5،352 ہزرگ کر ہلا) اس کا اولین مقصد بیرتھا کہ محبان حق ،محبان اہل ہیت یا پزید کی حکومت سے ناخوش کہ تا ذار ہل سے کا دیران کی اس منہ بنیار بنیار کی اس مرسک کے کہ در کہ جا

لوگوں کو قافلہ اہل بیت کا برا حال دکھا کر انہیں خوف ز دہ کیا جائے تا کہ کوئی پر بدی حکومت کے خلاف قدم نہ اٹھائے اور دوسرا بیر کہ اس دوران اہل بیت کی تحقیر و تذکیل بھی خوب ہو جا بڑگی۔

زحر بن قیس بیزیدی کا واقعد کر بلاگوسخ کرکے بیان کرنا ایک معنی خیز غلط بیانی

(10) اس کے بعد بیزید پلید کوعبید اللہ ابن زیاد کے مقرر کردہ زحر بن قیس نے واقعہ
کر بلا میں جو پچھ ہوااور جس طرح ہوااس کو بالکل منح کرکے بیان کیااور کہاا ہے امیر بیزید بیہ
حسین اور اس کے پچھ ساتھی جوسوافراد پر مشتمل تھے اور اس کے اپنے خاندان کے اٹھارہ
افراد کر بلا میں آگے تو ہم نے ان سے کہا کہ دو باتوں میں سے ایک بات مان لیس یا تو

بلامشر وططریقہ ہے اپنے آپ کوعبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیں یا پھر جنگ کے لئے تیار ہوجا ئیں تو انہوں نے جنگ کو اختیار کیا۔ پھر ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ناحق لكناياقل حسين عدوناخوش موتاتوكم علم جوده كرسكنا تفاده يدكد:

(1) الل بيت كى كوفد عنى ربائى اورمد يندروا كلى كاحكام صادر كرديا-

(2) قافلہ کوائی حاضری کے لئے دشق نہ بلاتا۔

(3) سانح كربلات جوعوام مين غم وغصه پاياجا تا تقاات سياى تدبرے كم كرتا۔

مگریزیدسے یہ بھی نہ ہوسکا اور اس نے اہل بیت کی تذکیل و تحقیر کی خاطر ، عوام پراپی فاش غلطی کو فتح ثابت کرنے کی خاطر اور عوام پر اپنا اور اپنی حکومت کارعب و دبد بہ جمانے کی خاطر اہل قافلہ کو ایک بہت زیادہ طویل اور دشوار گزار رستہ سے اپنے در بار میں آنہیں مزید ذلیل ورسوا کرنے کے لئے دشق بلایا۔

(1) اگریزید نے اس دوران تک بھی سانح کربلاے کوئی شبت سبق سیکھا ہوتایا اے اس اسلام وستم کابی احساس ہوگیا ہوتا تو: اہل بیت کودشق ند بلاتا۔

(2) اگروہاں بلانا کسی طرح سے مجبوری تھی تو انہیں چھوٹے معروف راستہ سے بلاتا۔

(3) ایسا کرنے کے لئے وہ جا ہتا تو عوام کواس ایک فقرے سے اعتماد میں لے سکتا تھا

"جو کھے ہوا ہے بہت براہوا ہے میں اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔"

لیکن بزید سے بیر بھی نہ ہوسکا۔ اگر بزید تل حسین کا ذمہ دار نہ ہوتا تل حسین،
سانح کر بلا سے ناخوش ہوتا اور بیرسب کھاس کی مرضی،خواہش، ہدایات، تدبیر کے مطابق
نہ ہوا ہوتا تو اب جب کہ اس نے استے دشوار گزار، طویل راستہ سے اہل بیت کو دمشق بلائی
ل اتھا تھ:

(1) مقام جرون پرخود جاملاً،ان سے مدردی کرتا، اپن صفائی پیش کرتا۔

(2) اہل بیت کوخاموثی ہے باعزت طریقے سے شہرد شق میں لاتا۔

(3) انہیں پہلے دودن تحقیروذات آمیز طریقوں سے شہر کی گلیوں بازاروں میں گھما کر دارالا مارة ندلاتا بلکہ

(4) پہلے ہی دن انہیں اپنے اہل خانہ کے پاس لے جاتا اور وہیں رکھتا اور پھر

سوال؟

کیا حضرت امام حسین ﷺ کی شہادت عظمیٰ کے بعد (ناک، دندان، لب) چہرہ مبارک کو چھڑی کا لگانا امام عالی مقام کے قبل سے ناخوشی کی دلیل ہو گی؟ اور کیا ہے گتا خانہ نازیبااور تحقیر آمیزرویدہ و شخص اختیار کرسکتا ہے جواس قبل سے ناخوش ہو؟ ایبا تو وہی کرے گا جو لیس انتہائی خوشی کے جذبات لئے ہوئے ہو۔

اگريزيد تقرصين الهدين ناخش موتاتو

الل بیت کے ظالمان قبل و غارت کا براہ راست ڈ مددار نہ ہوتا یا وہ قبل حسین کے وکر بلا میں اللہ بیت کے ظالمان قبل و غارت کا براہ راست ڈ مددار نہ ہوتا یا وہ قبل حسین کے وکر بلا میں عارت کری سے ناخوش ہوتا یا قبل حسین کے اہل بیت و جال نثاران، یزید کی مرضی و تدبیر مطابق نہ ہوا ہوتا یا اس فعل شنیع کے کرنے سے یزید کوانی حکومت کا مضبوط کرنا مقصود نہ ہوتا تو قبل حسین کے بعد، سانح کر بلا کے بعداس کارویہ یہ ہوتا:

(1) خود کوفہ کانچتا اور اہل بیت سے ہمدردی ومعذرت کے ساتھ انہیں فوری مدینہ واپس بھیجتا۔

(2) اس سانحہ پر ملت اسلامیہ سے اور خاص طور پر مدینہ منورہ، مکہ معظمہ کے کہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آل رسول سے اظہار افسوس کرتا۔

(3) اس سانحه کے ذمہ دار کرداروں کوفوری کڑی سزائیں دیتا۔

(4) آل رسول صحابه كرام رضوان الله عليه كي عظمت وحرمت كابر جاركرتا\_

مگریزیدے بینہ ہوسکا اور اہل بیت کو کوفہ لے جایا گیا جہاں وہ انداز 14 محرم سے
15 صفر تک قید و بند میں ہر طرح کی اذیتوں سے دو چار رہے۔ یزید کو بلاشک و شہرسانحہ
کر بلا اور اہل بیت کے ساتھ انتہائی تذکیل و تحقیر آمیز سلوک اور آن کے قیدی بنا کر کوفہ لے
آنے کاعلم 25 محرم سے پہلے پہلے ہو چکا تھا۔

اس وقت تک بھی اگرزید نے سانحہ کر بلا ہے کوئی شبت سبق سیکھا ہوتا یا اسے قبل حسین

واضح طور پر فخر میخوشی ہے۔

علىمه سيرمحود آلوى رحمة الله عليه اپن تفسير روح المعاني ميں يزيد كے كفرىية عقائد اور اشعار كے بارے ميں لكھتے ہيں۔ يبال صرف متعلقه اشعار كاتر جمد حاضر ہے:

الم کاش میرے بدروالے وہ بزرگ جوکافر تھاور حضور کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے جنہوں نے تاکہ کاش میرے بدروالے وہ بزرگ جوکافر تھاور حضورا کے ماتھا آج موجود ہوتے۔
جنہوں نے تیر کھا کربی خزرج کی جزع وفزع اور اضطراب کودیکھا تھا آج موجود ہوتے۔
اور وہ و یکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردارامام حسین کے اور وہ و یکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردارامام حسین کھیا کہ کے کوسید ھا کردیا ہے۔

ہے تواس وقت خوشی کے مارے ضرور بہ آواز بلند پکار کر کہتے کہا سے بزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔

نتيجه بإحاصل كلام

کوئی بھی ذی شعورانسان مندرجہ بالا اور ان اشعار کو پڑھنے سے بعد بینیں کہہ سکتا کہ یزید قل حسین عظیمہ سے ناخوش تھا، بے خبرتھا بلکہ بیاشعار بھی بیکار بیکار کر کہہ رہے ہیں

1- قتل حسين الله يزيد كامقصد حيات تقا-

2- قتل حسین او جی مجھی تدبیر کے مطابق تھا۔ آپ کا کوفہ جانا بہا نہ بنا۔

3- قتل حسين الله يريد في دلى مرت اورسكون حاصل كيا-

4- قتل حسين في كويزيد في الني لئي باعث فخرجانا-

اس سے ثابت ہوتا ہے کو آسین کے ، یزید نے کیا، کرایا اور محدث ابن جوزی رحمة الله علیه کایہ کہنا'' تیر عراق میں تھا جب کہ تیر مار نے والا ذی سلم (وشق کا علاقہ) میں تھا۔ اے تیر مار نے والے تیرانشانہ کس غضب کا تھا''سوفیصد سے ہے۔ (5) وہیں سے خاموثی اور عزت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیتا۔ گریز پدسے ریجی نہ ہوسکا اور وہ اپنی ہی دھن میں مگن رہا۔

زحربن قیس بزیدی کا در بار بزیدی واقعہ کر بااکوسٹے کر سے بیان کرنا ہے معنی نہ تھا۔
اس نے عبید اللہ ابن زیاد کی ہدایات وسمجھانے کے مطابق واقعہ کر بلاکواس طرح اور ان
الفاظ میں بیان کیا جو بزید کواور زیادہ خوش کرنے کے لئے مطلوب تھے یعنی کہ بزید ایسے ہی
انداز بیاں اور ایسے بی الفاظ کے استعمال سے جو حضرت امام حسین بھی یا اہل بیت کی
تذلیل وتحقیرو کم ہمتی کو ظاہر کریں ،ان سے خوش ہوگا۔

اگريزير قرضين الله عناخوش موتا-

(1) زحر بن قيس واقعه كربلاكوسخ كرك ندسنا تا\_

(2) يزيدسب موجود د مددارا فراد كوفورى حراست ين ليتا\_

(3) اس سانحه کے موجود فرمددارا فراد کود بیں کیفر کردارتک بہنچا تا۔

مگریزیدے یہ بھی نہ ہوسکا (صرف اس لئے کہ انہوں نے قتل حسین او وغارت گری یزید کے حکم و ہدایات پر ہی کی تھی ) جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین ک کا سرمبارک طشت میں لایا گیا اگریزیوقتل حسین کے سے ناخوش ہوتا تو اس وقت بزید کو چاہئے تھا کہ:

(1) خود بھی ادب سے کھڑا ہوجا تا اور دوسروں سے بھی احر ام کراتا۔

(2) سرمبارک کوادب سے چھوتا اور خاموثی سے دوآ نسو بہادیتا۔

(3) سرمبارك كوعسل دلاتاءات خوشبولكا تااور

(4) ادب واحرّ ام سے اسے دفن کرتایا مدینہ والیسی کے لئے احرّ ام وادب سے اپنے پاس رکھتا۔

لیکن بزیدے میں بھی نہ ہو سکا بلکہ اس نے نہایت تحقیر آمیز اور آمرانہ اندازے آپ کی تاک مبارک کو چھڑی ہے چھیڑا اور آپ کی مردانہ وجاہت پرطنز کی۔ یزیدنے اس پر اکتفانہ کیا بلکہ قل حسین ﷺ پر بہت خوش ہونے کا اظہار وہ اشعار کہہ کر کیا جن کا مطلب -55

جب بزید نے کیفرہ کہاتو اس وقت اس کے پاس مروان کا بھائی کی بن تھم جواس کے باکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے دوشعر پڑھے جس کا مطلب تھا پزید بہتہاری ہناوٹی بات ہے تہاری اورابن زیادی قرابت اہل بیت یا حضرت امام حسین کے کی نسبت اس الشکر کوفد بشکر بزیدی سے زیادہ تھی جس سے زمین طف (کر بلا) بیس تم نے اسے قبل کرایا۔ بزید نے بہت کر بیٹ کے میں نہ بہتھ مارااور کہا خاموش رہو۔

(طبرى جلد 2 سنحه 291)

بہرحال بیسیای اور قتی بیان بازی تھی کہ مزید بدتا می نہ ہوا ورحکومت بھی قائم رہے۔ اگریز بیوتی حسین ﷺ پر راضی نہ ہوتا ، ناخوش ہوتا تو ابن زیاد ، ابن سعد اور دیگر قاتلین امام حسین ﷺ سے ضرور مواخذہ کرتا اور انہیں سزادیتا۔

> قار کین کرام! یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یزیدنے اسپے طور پر: (1) اہل بیت کاحی نہیں بھیانا۔

(2) اے طور پریزیدنے دل سے ان کا حر ام واکرام بیں کیا۔

(3) يزيدنے حالات سے مجبور موكر انہيں رہاكيا اور مديد بيجا۔

يزيد حقيقت مين كياتها؟

مندرجہ بالاتمام مواقع پریزیدنے کوئی ایک بھی عمل وہنیں کیا جو پیظا ہر کرسکے کہ یزید قتل حسین سے ناخوش تھا بلکہ ہر موقع پراس نے دہ قدم اٹھائے، وہ احکام وہدایات دیئے، وہ طریقے اختیار کئے جن سے روزروش کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ:

(1) يزيد نے اپنے باپ كى وصيت سے يہ بتيجدا خذ كيا كر حضرت امام حسين الله اى اس ريزيد) كے لئے سب سے پہلى اور برى ركاوك ہيں، خلافت كيلئے مستقل خطرہ ہيں۔

(2) يزيدام عالى مقاى الله كوائي راه كاب عيرا كا خاجات تقا-

(3) يزيد نے موقع ملتے ہى بہانے سے اپنى تدبير كے تحت اس كانے كودوركيا۔

(4) یزیدکوسانحد کر با کے بعد بھی بیاحساس نہ ہوا کدوہ کس کولل کر چکا ہاوراس کے

يزيدكابالآخروقى طور يرروب بدلا

یزبیر میں بہتبدیلی اپنی خوشی، شوق پافہم وفراست نہیں آئی بلکہ دو تین دنوں میں برنید نے نوشتہ دیوار کو پڑھ لیا، اس حقیقت کو دیکھ لیا جس کو وہ اب تک حکومت، طاقت، خلافت کے نشہ اورا پی عیاش فطرت کے سبب ندد کھے پایا تھا۔ ان دو تین دنوں میں اس نے الل بیت کا صبر، ہمت و استقامت دیکھ لی ان کے لئے خیر خواہی عوام میں خیر خواہی کے جذبات وخواہشات دیکھ لیس، بزید کو اس دوران شدت سے بیا حساس ہوگیا کہ ہر طرف سے اس پرلعنت، ملامت و پھٹکار پڑر ہی ہاورا سے یقین ہوگیا کہ اگر حالات اسی ڈگر پر سے تواس کی حکومت چند ماہ کی ہے۔

جب ان مشکل حالات میں یزید نے آل رسول علی کے بارے میں حوار یوں سے مشورہ کیا تو ان کی رائے سے وہ اور بھی گھبرا گیا۔ بیصورت حال دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر میں (صحابی رسول علیہ ) نے کھڑے ہو کر کہاا ہے یزید! میں جھے کو ایک مشورہ دیتا ہوں اگر تم مان جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے وہ یہ کہ اسیران آل رسول تعلیہ کے ساتھ وہ سلوک کرو جورسول اللہ علیہ نے ان کے ساتھ کیا۔ جوسلوک سرورکون و مکان علیہ ان کے ساتھ کیا۔ جوسلوک سرورکون و مکان علیہ ان کے ساتھ کیا۔ جوسلوک سرورکون و مکان علیہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ تم کرو۔

(الحيات الثمي جلد 2 صفحه 364)

 میں قتل و غارت گری، تباہی و بربادی، عصمت دری اور متجد نبوی کی بے حرمتی کا ذید دار ہے اور خانہ کعبہ پر گولہ باری کر کے اسے آگ لگانے اور اس کی بے حرمتی کرنے کا ذید دار بھی پزید ہی ہے۔

### آئمہ کرام، صالحین محدثین کی رائے

لیجے اب آئمہ کرام، صالحین ،محدثین کی رائے بھی پڑھے کہ وہ پزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے فقرے کو دونین بار پڑھیں کہ اس میں بہت وزن ہے، حقیقت ہے۔

اور بالکل آخر میں یزید کے اپنے بیٹے معاویہ بن یزیدگا بیان پڑھئے۔اس نے یزیدکو نااہل، و نیا پرست، عیش پرست، اسلام کی روح سے عاری اور اگلے جہاں میں اس کے مغضوب وجہنمی ہونے کا برملا کہا ہے اور یہ یزید پلید کے فن پر لگنے والا آخری کیل ہے۔

جنگ حرہ کا سبب میتھا کہ جب انصار مدینہ نے یزید کی ہے خواری و بدکر داری کے سبب اس کی بیعت توڑ دی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کوایک فوج کیر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب میتھم دے کر دوانہ کیا کہ تین دن تک مدینہ طیبہ اپنی فوج کے لئے حلال کر دینا۔ ان دنوں فوج کے لئے کھل چھٹی ہے جو چاہیں وہاں کرتے پھریں اس مدت میں کسی کی جان و مال کی امان نہیں چنا نچے امام طبری نے بسند نقل کیا ہے۔

''اس مسلم نے ایک جماعت کوزندہ گرفتار کر کے آل کرادیا جس میں حضرت معقل بن سنان جمد بن البی الجہم بن حذیف اور یزید بن عبداللہ بن زمعدرضی الله تعالی عنهم ) بھی تھاور باقی لوگوں سے اس طرح پر بیعت لی کہوہ یزید کے غلام ہیں۔''

(طری)

اورامام طبری نے اپنی بھم میں بطریق محد بن سعید بن رمانہ، اس بیعت کے بیالفاظ قل کئے ہیں:

'' پھر جب اہل مدینہ سے بزید کی جو خالفت ظاہر ہونی تھی ظاہر ہوئی تو بزید نے مسلم کو ان کی طرف بھیجا اس نے آگر تین دن تک مدینہ کو حلال کر دیا (کہ فوج کے لئے اہالیان نتائج كيا موسكة بين-

(5) یزید کے دل میں دین اسلام، بانیان دین ، صحابہ کرام آل رسول علیہ کا حرّ ام نام کو بھی نہ تھا۔

(6) یز بدنام کامسلمان تھاباپ کے خوف وعزت کے سبب وہ مجبور انماز ،روز وادا کرتا رہا۔

(7) یزید بلاشک وشباسلام سے باغی ، متنفر، دنیا پرست اور مکمل عیش پرست د ماغ کا مالک تھا۔

(8) یزید کے لئے حکومت کے معاملات چلانا چلتی کانام گاڑی تھا ور نہ وہ خوداس کا اہل نہ تھا۔

(9) یز بددورا ندیش بھی نہ تھا کہ سانحہ کر بلا کے نتائج کے بارے میں سوچتا، اسے شراب دشاب کی مدموثی نے ایسی باتیں سوچنے کے قابل ہی نہ چھوڑ اتھا۔

(10) پزیدسیای سوجھ ہو جھ کا مالک بھی نہ تھا ورنہ وعدے وعید سے امت مسلمہ کو اعتاد میں لینایا اسے پرسکون رکھنا اس زمانے میں ( کیونکہ لوگ زبان کا اعتبار ، یقین کرتے تھے )مشکل نہ تھا۔

یزیدگوعوام کے بگڑے ہوئے تیورد کھے کر وقتی طور پر ہوش آگیااوراس نے اہل بیت کو جلدی رہا کر دیااور حضرت نعمان بن بشیر کھی گرانی و حفاظت میں باعز سطر یقے ہے مدیند منورہ مجبحوا دیا ہے بیس نے جو لکھا ہے نال کہ بزید کو وقتی طور پر ہوش آگیا وہ بالکل صحیح لکھا ہے کیونکہ اس کے پچھ عرصہ بعد ہی بزید بھر اپنی اصلیت پر آگیا اور مدنیہ منورہ میں خون خراب، تابی و بربادی قبل و غارت گری اور بہت ہی عزت واحتر ام والی قابل صدعزت و احتر ام والی قابل صدعزت و احتر ام خواتین مدینہ کی عصمت دری کرائی اور پھر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا محاصرہ کرایا اس پر احتر ام خواتین مدینہ کی عصمت دری کرائی اور پھر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا محاصرہ کرایا اس پر احراری کرائی۔

سیسب واقعات بزید کی اصلیت کوظا ہر کرتے ہیں، وہ قل حسین کے کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ وہ اٹل بیت کی تذلیل وتحقیر ودیگر اذبتوں ومصائب کا ذمہ دار ہے۔ مدینہ طیب خاص عزت واحترام کی تاکید کی ہے اور آپ علیہ انسار مدینہ کی نفرت، محبت، شجاعت، سخاوت کے سبب مدینہ طیبہ بیس بی آ رام فر ماہیں۔ سخاوت کے سبب مدینہ طیبہ بیس بی آ رام فر ماہیں۔ قار سین کرام! کیا بید مقدس نفوس اس لائق تھے کدان کے گھروں میں گھس کر انہیں قتل کردیا جائے ان کی پاکدامن ومقدس خواتین کی بے حرمتی کی جائے، عصمت دری کی جائے

یزید پلید نے تل حسین کے بعدا کیا اور گھنا وُنا بہت بڑا جرم کر دیا اور اس نے اسی تعل ہتے پر ہی بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی ہے جرمتی کی ، اس کے تقدس کو پا مال کیا۔ ان انتہا کے تکلیف دہ، بہت ہی برے ، اذبت ناک حقائق کی موجود گی میں بھی پجھ نہ بجھ، اسلام دخمن ، تخریب کارلوگ یزید پلید کی کر دار ساڑی میں مصروف ہیں۔ کیا استے بڑنے بڑے بھیا تک جرم کرنے والے مجرم یزید کی ، اس کا ان مصدقہ برے واقعات کے کر گزرنے کے بعد بھی ، کیااس کی کر دار سازی کے لئے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟

پھریزیدی ہدایت کے بموجب ال شکرنے مکہ مرمہ کارخ کیا اور وہاں جاکر حرم البی کا محاصرہ کرلیا۔ مجرم (مسلم) کی موت کے بعد حصین بن نمیر سکونی نے منجنق سے خانہ کعبہ پرگولہ باری کرائی جس سے خانہ کعبہ کے پردے جل گئے حجیت میں آگ لگ گئی اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے بدل والے دنبہ کے سینگ بھی جل گئے۔ بیدوا قد صفر 64 ھے کا ہے۔

یزید پرلعنت کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اوریزید پرلعنت کے بارے میں بھی خود حضرت شاہ صاحب ممدوح کی جورائے ہے وہ ان کے مشہور شاگرد مولانا سلامت اللہ صاحف کشفی نے ''تح ریالشہادتین' میں نقل کردی ہے فرماتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیزید پلید ہی حضرت حسین ﷺ کے قبل کا حکم دینے والا اور اس پرراضی اورخوش تھااور یہی جمہوراہل سنت و جماعت کا پسند بدہ مذہب ہے۔ چنانچی معتمد علیہ کتابوں میں جیسے کہ مرزامحمد بدخش کی''مفتاح النجا''اور ملک العلماء قاضی شہاب الدین مدینہ پر ہرفتم کے ظلم وستم کی کھلی چھٹی تھی) پھر لوگوں کو یزید کی بیعت کے لئے اس طرح پر دعوت دی کہ دہ یزید کے زرخرید غلام ہیں اور اللہ کی اطاعت ہویا معصیت دونوں صورتوں میں اس کا تھم بجالا نا ضروری ہے۔'' (طبری)

مجرم نے ذی الحجہ 63 ھیں مدیند منورہ کو تباہ و برباد کیا۔ یا در ہے کہ یہی مسلم بن عقبہ ہے جس کو تاریخ بیل اس کے ظلم وستم کی وجہ ہے ' دمسرف' یا'' مجرم' کے نام سے یا د کیا جا تا ہے۔ علامہ یا قوت جموی نے بھم البلدان بیل'' حرہ واقم'' کے تحت لکھا ہے کہ فتنہ جرہ بیل لشکر شام کے ہاتھوں' موالی بیل سے ساڑھے بین ہزار، انصار بیل سے چودہ سواور بعض سترہ سو بتا ہے ہیں اور قریش میں سے تیرہ سوحضرات نہ تین کردیئے گئے۔ یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ بیل داخل ہوکرلوگول کے اموال لو نے اوران کی اولا دکو اسیر بنایا۔''

اور ( مخدرات ) عصمت کی جوعصمت دری ہوئی اس کو بیان کرتے ہوئے قلم بھی اشرہ تا ہے۔ شرما تا ہے۔

مدينة الرسول مين قتل وغارت كرى عصمت درى

ان مظلوم خواتین وحفرات میں اکثریت مدیندی تھی، بدانصار ومہاجرین و مقدی، تابل صدعزت واحر ام ہستیاں تھیں جن کی قربانیوں اوراحیان تلے پوری امت مسلمہ بمیشہ کے لئے دبی ہوئی ہے، یہی مقدس لوگ تھے جو نبی کریم علیقہ کو مکہ سے اپنی حفاظت میں مدیندلائے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن معافی نے انصار مدیند کی طرف سے کہا کہ اے رسول النہ علیقہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور ہر طرف سے لڑیں گے اسلام کا اور آپ علیقہ کا ہر طرح سے حفظ و دفاع کریں گے اور آپ علیقہ کے تھم پر سب سمندر میں کو دجائیں گے۔ نبی اکرم علیقہ نے بھی ان کی عظمت کو یوں دو بالا کیا کہ فتح مکہ وحنین کے وقت انصار مدینہ سے قرمایا "اوروں کے لئے مال غنیمت اور انصار مدینہ کے لئے اللہ کے وقت انصار مدینہ سے قرمایا "اوروں کے لئے مال غنیمت اور انصار مدینہ کے لئے اللہ کے رسول، میں تہارے ہوگاں گا اور تہاران کی حصہ ہوں۔ "

آ پ این نے انصار مدینان کی اولا دبچوں ،عورتوں اور اولا دکی اولا د کے لئے بھی

یزید کے بارے میں اس کے بیٹے کی شہادت

(13) یزید کے بارے میں سب سے بڑی شہادت خوداس کے گھر والوں کی موجود ہے، حقیقی بیٹے سے زیادہ باپ کے حالات سے اور کون واقف ہوسکتا ہے اور پھر بیٹا بھی وہ چونہایت صالح ہو، اب دیکھتے معاویہ بن یزید اپنے باپ کے بارے میں کیاشہادت دیتے ہیں، یزید کے بیسعادت مند بیٹے جب متولی ہوئے تو انہوں نے برسر منبر اپنے باپ کے بارے میں جواظہار خیال کیاوہ بیہے:

''میرے باپ نے حکومت سنجالی تو وہ اس کا اہل ہی شدھا، اس نے رسول التھ اللہ کے نواسے سے نزاع کی ، آخر اس کی عمر گھٹ گئی اور نسل ختم ہوگئی اور پھر وہ اپنی قبر میں اپنے گئا ہوں کی ڈمدداری لے کر دفن ہوگیا۔ یہ کہہ کررو نے لگے پھر کہنے لگے جو بات ہم پرسب سے زیادہ گرال ہے وہ بہی ہے کہ اس کا براانجام اور بری عاقبت ہمیں معلوم ہے (اور کیوں نہ ہوجب کہ ) اس نے واقع رسول اللہ علیہ کے عتر ت کول کیا، شراب کومبار کیا، بیت اللہ کو برباد کیا اور میں نے خلافت کی حلاوت ہی نہیں چھی تو اس کی تلخیوں کو کیوں جھیلوں؟ اس کے ابتم جانو اور تمہارا کام۔خدا کی شم اگر دنیا خیر ہے تو ہم اس کا بروا حصہ حاصل کر چکے میں اور اگر شر ہے تو جو بچھ ابوسفیان کی اولا دنے دنیا سے کمالیا وہ کا فی ہے'۔

(الصواعق الحرقة صفحه 134 طبع مصر)

چٹم بینا کے لئے تو معاویہ بن پزید کا بیان یا شہادت ہی کا فی ہے۔جس میں اس نے مخضراً مگرواضح طور پر بتلا دیا ہے کہ پزید کیا تھا اس نے کیا کیا گل کھلائے اور اس کا انجام و عاقبت (آخرت) کیا ہوگی۔

دولت آبادی کی''منا قب السادات' اور ملا سعد الدین تفتاز انی کی''شرح عقا ئدنسفیه'' اور شخید کورت آبادی کی'' منا قب السادات' اور ان کے علاوہ دوسری معتبر کتابوں میں مع شخ عبد الحق محدث دہلوی کی'' بحیل الایمان' اور ان کے علاوہ دوسری معتبر کتابوں میں مع دلائل وشواہد فہ کوروم تو م ہاور اسی لئے اس ملعون پر لعنت کے روا ہونے کوقطعی دلائل اور وشن براہین سے ثابت کر چکے ہیں اور راقم الحروف اور ہمارے اسا تذہ صوری ومعنوی نے جس مسلک کواضیار کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ برزید ہی قتل حسین کا عظم دینے اور اس پر راضی اور خوش تھا اور وہ لعنت ابدی اور وہال وننگ سرمدی کا مستحق ہے۔

(شهادتين صفحه 96,97)

اورعلامہ حبان تحریفر ماتے ہیں کہ امام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ یزید کے کفر کے قائل ہیں اور تھے ان کا فر مان کا فی ہے، ان کا تقوی اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لئے کہی ہوگی کہ ان کے نزد کیا لیے امور صریحہ کا یزید سے صادر ہونا ثابت ہوگا ہوت کے جوموجب کفر ہیں۔ اس معاملہ میں ایک جماعت نے ان کوموافقت کی ہے مثلاً ابن جوزی وغیرہ، رہااس کا فسق تو اس پر اتفاق ہے بعض علماء نے خاص اس کے نام سے لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ (برکات آل رسول صفحہ 155)

اور حفزت علامہ سعد الدین تفتاز انی رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے قبل اوراہل ہیت نبوت کی توہین و تذکیل پریزید کی رضاو خوشنو دی تواتر سے ثابت ہے لہذا ہم اس کی ذات کے بارے میں تو قف نہیں کریں گے (اسے برا بھلا کہیں گے )اس کے ایمان کے بارے میں تو قف کریں گے (ناسے کا فر کہیں گے اور نہمومن)۔ گے )اس کے ایمان کے بارے میں تو قف کریں گے (ناسے کا فر کہیں گے اور نہمومن)۔

کسی نے محدث ابن جوزی ہے پوچھا کہ یزیدکوامام حسین کاشہید کرنے والا کہنا کس طرح سی ہے جب کہ وہ کر بلا میں شہادت کے واقعہ کے وقت ملک شام میں تھا تو انہوں نے کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ تیرعراق میں تھا جب کہ تیر مارنے والا ذی سلم میں تھا۔اے تیر مارنے والے تیرانشانہ کس غضب کا تھا۔

(الشرف الموبد صفحه 69)

باب5

ڈ اکٹر اسراراحمد کاعلامہ اقبال کے بارے میں آ دھا ہے اور

ابوالكلام آزاداورمودودى كے بارے ميں دوجھوٹ

ڈاکٹر اسراراحمد لکھتے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست ند جب سے جس تیزی سے دور ہوتی جارہی تھی اگریہ بعدائی طرح بڑھتار ہتا تو بات نہ معلوم کہاں تک جا پہنچتی لیکن اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی انجریں جنہوں نے اس بعد کو کم کرنے کی کؤشش کی ....اور اس میں انہیں کسی حَد تک کا میا لی بھی ہوئی۔

ان شخصیتوں میں سرفہرست علامہ اقبال کا نام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومی تحریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمیزش کی جو کامیاب کوشش کی وہ ظاہر و باہر ہے۔ لیکن سے بھی ظاہر ہے کہ وہ فدہبی، آدی ہر گزنہ تھے لہذاان کی کوششوں سے قومی تحریک میں کم از کم وقتی طور پر فدہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہوگئی لیکن فدہبی طبقوں، سے اس کا بعد کس طرح کم فدہوا۔

علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہید کا نعرہ لگا کرامت مسلمہ کی'' عمر رفتہ'' کوآ واز دی اور''امام الہند'' کا خطاب پایاوہ ولا نا ابوال کلام آزاد

مرحوم کی تھی انہوں نے الہلال، اور البلاغ ، کی ولولہ انگیز وعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولی کی یاد تازہ کر دی۔ لیکن وہ بھی جلد ہی جب کہ ابھی ان کی زور دار دعوت کی صدائے بازگشت خودان کے اپنے کانوں تک بھی نہ بہنے پائی تھی اس کام سے دست بردار ہو گئے ..... تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دین جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہوگیا۔

امام البند، كى دعوت كى كهن كرج بجهم موئى عى كلى كدايك تيسرى شخصيت جيان عى ک شخصیت کامعنوی سلسل قرار دیا جاسکتا ہے انہیں ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان كرك كردهمش كي يحيل عوائم كاساته سامنة آئى .... يمولانا سيدابوالاعلى مودودی تھے! جواگر چەمعروف'' نرہی حلقوں'' سے تومتعلق نہ تھے لیکن ان کی'' نمر ہبیت'' ببرحال مسلم تھی! انہوں نے ایک طرف ان زہبی حلقوں، پرشدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر، آزادی کی محبت اور انگریز دشنی کے جذبے سے مغلوب ہوکر الی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ تو میت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضام تھا....اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بارمسلمانان ہند كے سواد اعظم كے دلى احساسات كى ترجمانى مدلل ومفصل طور يركى ! چنانچ قوم نے ان كاپر جوش خیر مقدم کیا ..... دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا اور مغرب کے طحد انہ افکار ونظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اورخصوصاً اس کے ایک ممل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا .... چنانچەن كى كوششوں سے ايك بزى تعداد ميں مسلمان نو جوان خصوصاً وہ جوانگريز ى تعليم یا فتہ اور اس سے پہلے مغربی تہذیب وتدن کے دلدادہ تھے دین کی جانب راغب ہوئے۔

(اسلام اور پاکتان از داکر اسراراحدس9)

نوٹ: قارئین کرام الگے صفحات میں مذکورہ بالاسطور کا تجزیہ حاضر خدمت ہے۔ معروف محقق ومصنف سردار مجمد چودھری سابقہ آئی جی پنجاب لکھتے ہیں:

مرحوم اس نکته کو بہت ہی سادہ اور عمدہ طریقے سے یوں بیان کرتے ہیں کہ مولانا مودودی كريقه كاريس يقص تفاكروه البيخ خيالات كى تروج كے لئے جوطريقه كارا بي سامنے رکھتے تھے وہ مارکسزم کا تھا جب کدان کے پیغام کامغز اسلام تھا۔اس طرح فکری تصادم کی صورت بن \_ فرماتے ہیں میں نے خودمولانا مودودی سے سوال کیا کہ تبلیغ کرتے ہوئے آپ كے سامنے كون ساماؤل ہوتا ہے تو مولانانے فر مايا كە"ميرے سامنے صرف ايك بى ماؤل ہے اور وہ ہے آپ حضور علی کا نمونہ' بقول چودھری مظفر حسین انہوں نے مولانا مودودي علماكن آپ حضور علي كاطباس وقت كمشرك تهكياآپ ياكتان میں بسنے والوں کواسی قتم کے مشر کیں سمجھتے ہیں؟"اس پرمولانا مودودی نے کہا کہ ایسانہیں ہے۔ ہم سی کلمہ کوکومشرک کیے بچھ سکتے ہیں۔ میں تو صالحین کی ایسی جماعت تیار کرنا جاہتا موں جو عامة السلمين كى امامت كے الل موں اس ير چودهرى مظفر حسين نے سے تيجہ نكالا كه علامدا قبال اورمولا نامودودي كرطريقه كاركايبي وهفرق تفاجس كي وجب علامدا قبال كي فکرنے وحدت ملی پیداکی اور مولانا مودودی کے اسلامی پیغام کے باوجود کمیونٹ طریقے نے نفاق مل کوجنم دیا۔ مجھے چودھری مظفر حسین مرحوم کے استدال سے کافی حد تک اتفاق ہادرانبوں نے میری بہت پرانی الجھن نہایت آسانی سے دور کردی ہے۔

The state of the s

(روز نامانواع وتت6جون 2004)

علامها قبال اورمولا نامودودي كافكري تضاد؟

کیکن میرے لئے ہمیشہ پیر جرانی کی بات رہی ہے کہ دونو ل شخصیات کا ایک ہی سطح نظرتفالینی احیاء اسلامی -مگر دونوں کے طریقہ کارمیں ایسا بنیادی فرق ضرور موجود ہے کہ نتائج کے لحاظ سے ان حضرات کی کوششیں بالکل مختلف اثرات مرتب کرتی ہیں۔علامہ ا قبال كا كلام بكھر ، ہوئے مسلمانوں كو تحد كرديتا ہے۔ اوران كى تحرير ميں ايك خاص قتم كا ولولہ پایا جاتا ہے جب کہمولا نامودودی کے ہال منطق اور عقلیت پرزور ہے۔علامہ اقبال کے ہاں بھی عقل پیندی کاعمل دخل ہے مگروہ عشق پرزیادہ زور دیتے ہیں۔خاص طور پرعشق رسول علی نے ان کے کلام کوایک روحانی رنگ دے دیا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے ہاں عملیت پسندی پر بہت زور ہے جب کہ مولا نامودودی کے ہال عملیت پسندی بھی موجود ہے البنة منطق اوردلیل پرزیادہ زور ہے۔ای طرح کے فکری اختلا فات تو معمول کی بات ہے لیکن کیا وجہ ہے کدایک کلام سے وحداثیت اوراتخاد جنم لیتا ہے جب کددوسرے کی سوچ کے منتجہ میں مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لئے بہت صاحبان فکرے کئی دفعہ بات کی مگر جھے خاطرخواہ جواب نیل سکا۔ علامدا قبال اورمولانا مودودي دونول بى مغرب كے فلف سے متاثر تھے اور دونوں کے بال بیقدرمشترک پائی جاتی ہے کہ جہاں اقبال نے لینن ہے متاثر ہوکرمعروف نظم کھی كة "التفوميرى دنيا ك غريبول كوجكادو" تو مولانا مودودى في بحى اسلام مين ماوات ادراخوت کی تصویر کواپن تحریروں کے ذریع خوب ابھارنے کی کوشش کی ہے۔''

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے مشترک ورشہ کے باوجود یہ دونوں حضرات عامتہ الناس کی سوچ پر مختلف رنگ کیوں جماتے ہیں۔ آخر کار میری یہ تضی میرے ایک مرحوم دوست چودھری مظفر حسین نے نہایت آسانی سے سلحادی۔ (چودھری مظفر حسین مرحوم نے اپنی ساری عمر جماعت اسلامی میں گزاری وہ بچپن ہی میں علامہ اقبال کی شاعری سے متاثر ہوئے تو جوانی اور بردھایا مولانا مودودی کی پیروکاری میں گزرگیا۔) چودھری صاحب

انجمن خدام الدين تعلق مزيد فرمات بين

انجمن خدام الدین کے اجلاس پر بیربزرگ تشریف لائے۔ انورشاہ تشمیری، شبیراحمد عثانی اور انورشاہ نے بڑھ لکھ کر کھودیا عثانی اور انورشاہ نے فرمایا ہمارے دارالعلوم دیو بند کا عالم اور بیطیہ؟ تم نے پڑھ لکھ کر کھودیا تھوڑی دیر بعد آزادا ٹھ کر چلے گئے۔ (ایضا 209)

اب تواتنا کچھ کھااور جھپ چکا ہے یہ بات سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ ابوالکلام آزاد کا گرس کے تخواہ دار (Pay roll) ملازم تھے۔

قائداعظم رحمة الله علية زادك بارك مين فرمايا كرتے تھے۔

#### He is a show boy

اب ایباشخص امام حسین رضی الله عنه کے مقابلے میں پزید کی وکالت کرے اور ڈاکٹر اسراراحمداس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پزید کوجنتی ومغفور کہے تو اقبال یہی کہے گا۔علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

و اور اور دیوبنداگر چاک دوسرے کی ضدین کیکن دونوں کا سرچشمایک ہے یدوہ تحریک ہے جے عرف عام میں وہابت کہاجاتا ہے۔ (اقبال کے حضوراز سیدنذیر نیازی ص 241)

گلہ وفاجھ نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے جو جرم کو اہل حرم سے ہے جو جرم کو اہل حرم سے ہے جو بت کدے میں کروں بیاں تو کیے صنم بھی ہری ہری فرات فی ایک اور اپنے آپ کود یو بندی شخ الہند مولوی مجمود الحسن کا جاشین قرار دیتے ہیں وہی مجمود الحسن جورشید احمد گنگوہی کا غالی مرید ہے۔

- 00 - 20 0 4 2 1 2

# یزید کے وکیل ابوالکلام آزاد کا تعارف

ابوالكلام آزاداورمرزا قادياني كاجنازه

عطاء الله شاہ بخاری و یو بندی کے مربیر خاص اور ابوالکلام آزاد کے صحافتی جائشین شورش کا تثمیری فرماتے ہیں۔

''بہر حال مولانا ابوالکلام مرزاصاحب کے دعوے محیت موعود سے تو کوئی سروکارنہ رکھتے تھے لیکن ان کی غیرتِ اسلامی اور حمیت دینی کے قدر دان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امر تسر کے اخبار''وگیل'' کی ادارت پر مامور تھے اور مرزاصاحب کا انتقال انجی دنوں ہوا تو مولانا نے مرزاصاحب کی خدمات اسلامی پرایک شاندار شذرہ لکھا امر تسر سے لا ہور آئے اور یہاں سے مرزاصاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔

ایم دور آئے اور یہاں سے مرزاصاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔

(یاران کہن ازعبدالجید سالک معلومات چنان لا ہور)

آزاددارالعلوم ديوبند كے عالم وفاضل ہيں

ابوالکلام آزاد کی بیتربیت دارالعلوم دیو بندنے کی شورش کشمیری قرماتے ہیں۔ "مولا نا لا ہور میں زیادہ تر ہندوؤں اور سکھوں سے تعلقات رکھتے تھے مسلمانوں سے چندال واسطہ نہ تھا اور دیو بند کے عالم ہونے کے باوجود غیر شرعی داڑھی اور آزادانہ رویہ

> کل جو تھا آزاد مسلمان آج غلام البندو ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار سے ہے

(ظفر على خان) (ايشاص 209)

#### وضاحت

دیوبندیوں کے نزدیک مولوی رشید احمد صاحب کی مسجائی حضرت عیسیٰی علیہ السلام سے بہت آگے نکل چکی ہے کیونکہ جو کام حضرت عیسیٰی علیہ السلام بحثیت پینجبر نہ کر سکے اس کام کورشید احمد صاحب بزعم مرشیہ کام کورشید احمد صاحب بزعم مرشیہ نگار حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے برابر ہی تھے۔ گرزندوں کوموت سے بچانے میں سبقت لگار حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے برابر ہی تھے۔ گرزندوں کوموت سے بچانے میں سبقت لے اور مرکے کی کئی میں بھن گئے اور مرکے کھی گئے۔

### عقيره تمبر 3

علماء دیو بندمولوی رشیداحد گنگوہی کو بانی اسلام (خدا) کا ثانی جانتے اور مانتے ہیں۔ حوالہ ملاحظہ پیجئے:

زبان پر اہل اہوا ن ہے کیوں اعل و جبل شاید اٹھا عالم ۔ یہ کوئی بانی اسلام کا ٹائی!

(مريد:ريدادي 6)

#### وضاحت

ندکورہ شعر میں مولوی محمود حسن صاحب نے مولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام کا ٹانی لکھا ہے۔ اشرف علی تھا توی نے اپنے وعظ ذکر الرسول مطبع کا نیور کے صفحہ 22 پر لکھا ہے کہ'' بانی اسلام خدائے تعالی ہے'' ندکورہ شعر میں بانی اسلام کا ٹانی لکھ کر مرشید نگار نے مجھی عوام کو بیز جمن اور تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مولوی رشید احمد خدا کا ٹانی ہے۔ یعنی دوسرا خدا ہے۔ (معاذ اللہ)

عقيره نبر4

# محودالحن دیوبندی ..... ڈاکٹر اسراراحم کے مرشد

ا پنم مشددشدا حرائلومی کے بارے فرماتے ہیں:

عقيره نمبر1

محمود الحن ك نزد يك مولوى رشيد احد صاحب كنگوى مر بى خلائق بيل- جورب العالمين كيم معنى ب- حواله ملاحظه يجئي:

خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے مربی مولی مرے ہوئی ربانی

(مرشدرشداح مصنفه مولوي محودسن ص 33)

#### وضاحت

ندکورہ شعر میں مولوی محمود حسن صاحب نے مولوی رشید احمد صاحب کو''مر بی خلائق لکھا ہے جو رب العالمین کے ہم معنی ہے۔ (سارے جہان کا پالنہار) شاید ضرورت شعری کی وجہ سے رب العالمین نہیں لکھا۔

### عقيده أبر2

ابل ویوبند کے نزدیک مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مسیحا میں۔ یعنی مردے کو جلاتے ہیں۔ صرف جلاتے ہی نہیں بلکہ زندول کومر نے نہیں دیتے حوالہ ملاحظہ سیجیے: مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم برخلاف مولوی محمود حسن صاحب دونوں جہان کی حاجتیں انہیں (مولوی رشید احمہ) سے
مانگ رہے ہیں۔قبلہ حاجات انہیں کو کہدرہے ہیں۔لبذا فقاوی رشید سے بھم سے مولوی
محمود حسن صاحب مشرک ہوئے اور اگر مولوی محمود حسن صاحب کوموحد کہا جائے تو مولوی
رشید احمد صاحب کو ضرور خدا کہنا پڑے گا۔فیصلہ علائے دیو بندخود کریں۔

عقيره تمبرة

علىء ديوبند كنزديك امتى كورهمة اللعالمين كهد كت بين -اس مقول كي بموجب مولوى رشيد احد صاحب رحمة اللعالمين بين -حواله ملاحظه كرين:

رحمة اللعالمين' صفت خاصدرسول التنظيظ كنبيں ہے۔ بلكه ديگر اوليائے كرام اور علاء ربانين (علاء ديوبند) بھى موجب رحمت عالم ہوتے ہيں۔ (فراوئ رشد بيرصد دوم صفحہ 12)

وضاحت

علماء دیوبند کے نزدیک چونکہ مولوی رشید احمد صاحب عالم ربانی ہیں اور انہیں کا تھم بھی ہے کہ عالم ربانی کورحمۃ اللعالمین کہنا درست ہے لہذا فذکورہ تھم کے مطابق اہل دیوبند کے نزدیک مولوی رشید احمد صاحب رحمۃ اللعالمین ہیں حالانکہ قرآن مجید میں صرف رسول پاک صاحب لولاک کورحمۃ اللعالمین کہا گیا ہے اور بیصفت خاص ہے محمد رسول اللہ علیہ ہے۔ کے لئے۔

عقيره تبر7

علماء دیو بند کے نز دیک مولوی اشرف علی تھا نوی کے پیر دھوکر پینا نجات اخروی کا سب ہے۔حوالہ ملاحظہ کریں:

''واللدالعظيم مولانا تفانوى كے پير دھوكر پينا نجات اخروى كا سبب ہے'۔ (تذكرة الرشيد حساول ص 113) علماء دیو بند کے نزدیک گنگوہ کی خانقاہ کا مرتبدا تناعظیم ہے کہ وہ کعبہ شریف ہے بھی بڑھ کرہے ۔ جمعی توعرفائے دیو بندنے کعبہ شریف پہنچ کر گنگوہ کاراستہ ڈھونڈا۔ حوالہ ملاحظہ کریں:

پرے تھے کعبہ میں بھی پوچھے گنگوہ کا رستہ جور کھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی

(مرشدرشداهم 13)

وضاحت

خانہ کعبہ وہ عظیم بابرکت جگہ ہے جہاں پر ایک رکعت نماز کا تواب ایک لا کھ رکعت کے برابر ہے۔ ایسی بابرکت جگہ ہے جہاں پر ایک رکعت کے برابر ہے۔ ایسی بابرکت جگہ بہتی کر بھی اہل ویو بند کوتسکیس نہیں ہوئی۔ بلکہ اپنی اندھی عقیدت کے مطابق گنگوہ جو کعبہ ہے بھی بہتر اور افضل ان کی نگاہ میں ہے اس کا راستہ دوسروں سے معلوم کرتے رہے اور گنگوہ چنچنے کی دھن میں جج کے سارے احکام کو پس پشت فال کرگنگوہ گنگوہ کی رٹ لگاتے رہے۔

عقيره تمبرة

علماء دیوبند کے نزدیک روحانی اورجسمانی سب حاجتوں کا قبلہ مولوی رشیدا حمد گنگوہی ہیں۔ ہیں۔ساری حاجتیں انہیں سے طلب کرنا جاہئے ان کے سواکوئی دوسرا حاجت روانہیں۔ حوالہ ملاحظہ کریں:

حوائج دین و دنیا کے فقط اللہ سے کیں مے وائی و جسمانی و جسمانی

(مرثية:رشداهي 10)

وضاحت

مولوی رشید احمد صاحب نے غیر اللہ ہے مدد ما تکنے کوشرک بتایا ہے۔ فناوی رشیدیہ حصہ سوم صفحہ 6 پر ہے ''غیر اللہ ہے مدد ما تکنا اگر چہ ولی ہویا نبی شرک ہے۔''اس کے

#### وضاحت

جب تقویۃ الایمان کارکھنا اور پڑھنا عین اسلام ہو ضروری ہے کہ جم شخص نے اتویۃ الایمان نہ پڑھی اور جس نے اپنے پاس نہ رکھی وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ جب کہ قرآن پاک کا پڑھنا اور رکھنا عین اسلام نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی محروم القسمت نے قرآن پاک کا پڑھایا اپنے گھر میں نہیں رکھ سکا۔ پھر بھی وہ داخل اسلام ہی رہے گا۔ لیکن فتاوی مشدریہ کی روشنی میں وہ شخص اسلام سے خارج ہے کہ جس کے پاس تقویۃ الایمان نہیں ہے اس کالا زمی نتیجہ یہ بھی نکلا۔

جنبید: یا در ہے حضرت عیسی علیہ السلام ما در زا داند ھے اور کو زھی کو تندرست کرتے ہیں اوراللہ کے حکم سے مرد سے جلاتے ہیں۔

اب ندکورہ آیتوں پر دیو بندیوں کے شہیداورعلم بردارتو حیدمولوی اسمعیل دہلوی کا لوی ملاحظہ سیجھے۔

''روزی کی کشاکش اور تنگی کرنی اور تندر ست اور بیار کردینا، حاجتیں برلانی، بلانالنی، مشکل میں دینگیری کرنی بیسب اللہ ہی کی شان ہے۔اور کسی انبیاء واولیاء بھوت پری کی بید شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اس سے مرادیں مانگے مصیبت کے وقت اس کو گارے سووہ مشرک ہوجا تا ہے پھرخواہ یوں سمجھے کے ان کا موں کی طاقت ان کوخود بخو د ہے فواہ یوں سمجھے کے ان کا موں کی طاقت ان کوخود بخو د ہے فواہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت بخش ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ فواہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت بخش ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ (انتی ملخصا)

( تقوية الايمان ص 11 مطبع صد يقي د بلي)

#### وضاحت

ندکورہ عقیدے میں شک وشبہات کی کوئی گنجائش باتی ندر ہی۔ کیوں کہ لفظ واللہ العظیم جوشم کے لئے مستعمل ہے اس سے ندکورہ جملے کے شک وشبہات کو یکسرختم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی .....کا کوئی کھٹکا نہیں۔اگر کھٹکا ہو بھی تو مولوی اشرف علی تھا نوی کے پیروهوکر پی لے آخرت میں نجات ال جائے گی۔

### عقيره تمبر8

علماء دیوبند کے نز دیک امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں حوالہ ملاحظہ کریں۔ ''انبیاء اپنی امت سے متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہاعمل اس میں بسااوقات بظاہرامتی مساوی ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔'' (تخدیرالناس مصنفہ مولوی قاسم نا نوتوی ص 5)

#### وضاحت

تھانوی صاحب نے حضور سرکار دو عالم علیہ کے علم کو عام انسان کے علم سے گھٹایا نانوتوی صاحب نے حضور کے عمل کوامتی سے گھٹایا۔ لہذا دونوں فضیلتیں ختم ہو گئیں۔ اگر علم و عمل میں فضیلت ہے تو صرف علماء دیو بند کو حاصل ہے۔

### عقيره نمبرو

دیو بندی ند بب میں مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب'' تقویۃ الایمان' کا گھر میں رکھنا۔ پڑھنااوراس پڑمل کرناعین اسلام ہے۔حوالہ ملاحظہ کریں۔ ''اس کا (تقویۃ الایمان) رکھنا اور پڑھنا اور ممل کرناعین اسلام اور موجب اجر کا ہے۔''

( فناوي رشيديد حصه موم ص 50)

نام کے استفسار کیا گیا تو انہوں نے اشعار پر یخت گرفت کی حالانکہ اگر رشید وجمود کا نام لے کران سے دریافت کیا جاتا تو ان کا قلم بھی حرکت میں نہ آتا اور اب بھی ہم کیے دیتے ہیں کہ دیو بندی مفتیوں کے فتوے کے باوجود اب بھی دیو بندی اپنے اکابر کی فلطی و بے ادبی مجمعی تسلیم نہیں کریں گے اور ناوا تفیت میں جن مفتیوں نے فتو کی لکھ دیا ہے وہ بھی بھی اس فلطی کو فلطی ماننے کے لیے آباد فہیں ہوں گے۔

امام حسين الله كامر ثيه جلادينا جائج

قبل اس کے کہ ہم مرثیہ دیو بند کے متعلق علاء دیو بند کے فقادیٰ کا انکشاف کریں ہم پہلی منزل میں خود مرثیہ کے متعلق دیو بندی تضاد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مرثیہ کے متعلق خود مولوی رشیدا حمد گنگوہی کا فتو کی ہے۔ نمبر 1 مرثیہ خواں فاسق ہیں۔

( فآوي رشيد بيجلددوم صفحه 39 )

نمبر 2 شہیدان کر بلاکا مرثیہ جلادینایاز مین میں فن کرناضروری ہے۔ (فادیٰ رشیدیہ سفحہ 276 مطبوعہ کراچی)

رسالہ حارق الاشرار جو کہ تقو تبدالا یمان کے ساتھ کتب خانہ فار وقی بیرون ہو ہڑگیٹ ملتان سے شائع ہو چکا ہے اس کے صفحہ نمبر 12 پر کلھا ہے کہ مرشد کہنا مجوسیوں کا شعار ہے۔

یہ ہے دیو بندی تحقیق و دیانت کہ دوسروں کے لیے شہیدان کر بلارضی الله عنہم کا مرشد بھی جلا دینا یا فن کرنا ضروری اور مجوسیوں کا شعار اور اپنے مولانا اس دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے مرشد کی باقاعدہ تصنیف واشاعت سب روا۔

اب آیم رثید گنگونی کے متعلق علائے دیو بند کے قاویٰ کی طرف مرثید گنگونی کے ایک شعر میں مولوی محمودالحن نے رشیداحد گنگونی کے متعلق لکھا ہے:

حوائج دین و دنیا کے کہاں لیے جائیں ہم یا رب

گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی گیا وہ جسمانی اسلام مطبوعہ کتب خاندا عزازید یو بند)

اس شعر میں رشیداحد گنگونی کوروحانی وجسمانی حاجت روا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ

### مرثیہ گنگوهی کے بارے میں علمائے دیو بند کے فتاوے

جناب عیم اللہ بخش انصاری اسدنظای تکھتے ہیں: الجھا ہے پاؤں یار کا زلف وراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

دیو بندی حضرات کی بیزیادتی ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف تو شرک و بدعت کالٹھ لیے پھرتے ہیں لیکن انہیں اپنی آئکھ کا ھبتر نظر نہیں آتا اگر کوئی ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کر بے تو وہ اپنی بھی غلطی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور الٹااپ مخلص ناصح کے پچھے بڑجاتے ہیں۔

لطف بالائے لطف یہ ہے کہ جس غلطی و بے ادبی کو دیدہ دانستہ بھی ماننے کے لیے تیار فہیں ہوتے اگروہی چیز ان کی کتابوں اور پیشواؤں کے نام واظہار کے بغیران کے مفتیوں سے دریافت کی جائے تو پھر کوئی تحریر مخالف تصور کر کے جھٹ فتو سرسید کرتے ہیں۔ ایسا تماشا اگر چدان کے ہاں بار ہا ہو چکا ہے گر ہم ان کے ایک نازہ تماشا ہے آپ کوروشناس کرانا چاہتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی ہے۔

دیو بندی مکتبه فکر کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی کے فوت ہوجانے کے بعد دیو بند کے شیخ الہند مولوی محمود الحسن نے ان کا مرثیہ لکھا جو بار ہاشائع ہو چکا ہے اس مرثیہ میں مولوی محمود الحسن نے ایک طرف تو جی بھر کرشان رسالت و مقام نبوت کی تو بین و تنقیص کی اور دوسری طرف مولوی رشید احمد گنگوہی کی منقبت میں ایسی ایسی با تیں لکھی ہیں جسے دیو بندی حضرات شرک و بدعت اور حرام و نا جائز و غیرہ گردانتے ہیں۔

چنانچے مڑیہ گنگوہی کے بعض اشعار کے متعلق جب دیو بندی مفتول سے بغیر اظہار

خراب نہ ہوں کیکن چونکہ اس میں ایسی توجیہات ہو سکتی ہیں جو کفریٹییں ہیں اس واسطے اس کے پڑھنے یانظم کرنے والے پرفتو کی کفرنہیں لگایا جا سکتا۔ عبد العطیف مفتی مدرسہ عربیہ قاسم العلوم فقیروالی 23 شوال 1393ھ

#### مدرسه نعمانيه بشاور

کے مفتی روح اللہ لکھتے ہیں کہ اگر شاعر کا یہی عقیدہ ہو کہ بالذات روحانی وجسمانی حاجات ہو گا اللہ لکھتے ہیں کہ اگر شاعر کا نجی عقیدہ ہو کہ بالذات روحانی وجسمانی حاجات ہورا کر مجاز آبھی کہتو بھی احتیاط کے خلاف ہے وہ الفاظ جومو ہمات شرک ہوتے ہیں اس سے اجتنا بضرز وری ہے ہمارے علمائے دیو بندلفظ قبلہ بھی محاسن خطاب سے نہیں تھم راتے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب معلم نے دیو بندلفظ قبلہ بھی محاسن خطاب سے نہیں تھم راتے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب روح اللہ دارالعلوم نعمانیہ اتمان زئی تحصیل جا رسدہ پیثاور 11/12/1388ھ

مدرسه قاسم العلوم ملتان كمفتى محمدانور لكھتے ہیں:

اس فتم کی مبالغہ آمیزی کرنا جو بظاہر حدود شرعیہ سے تجاوز ہے درست نہیں بدلیل لاتطر وَفی الحدیث تباویل ایسے کلمات کا مطلب اگر چہدرست بیان کیا جاسکتا ہے لیکن عام محفلوں میں اس فتم کے اشعار کہنا درست نہیں احتر از لازم ہے۔

محجدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان 15 ذیقعده 1393 هـ،الجواب صحیح مجمدع بدالله عفاالله عنه،16 ذیقعده 1393 ه

مرثیہ گنگوہی کے ایک شعر کے جواب میں چھ دیو بندی مفتیوں کا فتو کی قارئین کے پیش نظر ہے جن کے مطابق مرثیہ گنگوہی کا فدکورہ شعر تبدیلی کامستحق ہے شرک ہے کفر ہے موہم شرک ہے اورعوام الناس کے عقائد کی خرابی کا ذریعہ ہے حدود شرعیہ سے متجاوز ہے اور پڑھنے کے قابل نہیں۔مفتی پڑھنے کے قابل نہیں۔مفتی سے متعان دیو بند کے بقول پیشعر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔مفتی جمیل احمد تفاوی نے شعر میں عملاً ترمیم کر کے صاف لکھ دیا ہے کہ فقط اللہ ہی قبلہ حاجات روحانی وجسمانی ہے مگراس کے باوجود پیشعر ابھی تک مرشیہ گنگوہی میں چھپ رہا ہے۔

جب اس شعر کے متعلق مفتیان و یو ہند ہے استفسار کیا گیا تو انہوں نے حسب ذیل جو اب دیا۔

جامعہ انثر فیہ لا ہور کے مفتی جمیل احمد تھا نوی لکھتے ہیں:
قبلہ حاجات روحانی وجسمانی کے بیمعنی ہوں کہ وہ خود بخود بلائق تعالی کی منظوری و
اجازت کے حاجات پوری کرنے والے ہیں تو پیشرک ہے کفرہاس سے تو بدفرض ہاور
اگر میمعنی ہوں کہ وہ وعا کر دیں گے اور اللہ تعالی سب حوائج پوری کر دیں گے بید درجہ حاصل
ہے تو صفور علی ہے کہاں ثابت اور وں کے یہاں نہیں شعر یوں پڑھیے۔
حوائج دین ودنیا کے فقط اللہ سے لیں گے
وہی ہے قبلہ حاجات روحانی وجسمانی
فقط جمیل احمد تھا نوی مفتی جامعہ انشر فیہ سلم ٹاؤن لا ہور 11 شوا 1393 ھ

مدرسة تعليم القرآن راولينڈي كمفتى عبدارشيد صاحب لكھتے ہيں:

صاجت رواخواہ صاجات دنیوی ہوں یا اخر وی ہوں صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو حقیقتاً حاجت روا سمجھے وہ بھکم قرآن حکیم مشرک ہے چنانچہ ارشاد ہے:

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادًا يحبّونهم كحب الله الى اخر الايات هذا والله تعالى اعلم بالصواب

عبدالرشيد مفتى دارالعلوم تعليم القرآن راجه بإزار راولپنڈى 8 شعبان 1393 ھ

مدرسة قاسم العلوم فقيروالي (بهاولنگر) كمفتى عبدالطيف صاحب لكھتے بين:

کہ اس تتم کے موہم شرک اشعارے احر از کرنا جاہیے تا کہ عوام الناس کے عقائد

زباں پر اہل اہوا کی ہے کیوں اعل صبل شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ٹانی

(مرثیدگنگوہی صف 4 مصنف مولان انجمود الحن دیوبندی)

اس شعر میں مولوی رشید احمد گنگوہی کو بانی اسلام کا ثانی کہا گیا ہے بانی اسلام سے مراد

اللہ تعالی ہوگا یا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی (معاذ الہ)

اللہ تعالیٰ کے ثانی ہوئے یا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ۔ ظاہر ہے کہ بیدگنتی اور شار کا

موقع نہیں اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مولوی محمود الحن صاحب نے مولوی رشید احمد گنگوہی

کو اللہ تعالیٰ یارسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل قرار دے کر خدا اور رسول کی شان میں تو ہین

کی جب دیوبندی مکتبہ قکر کے مفتی صاحبان ہے اس شعر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے

حس ذیل جواب دیا۔

دارالعلوم حنفنه عثمانیدراولپنڈی کے مفتی محمد مین صاحب کصتے ہیں:

شعراء کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں "والشعواء یتبعہم الغائون" الایة شعراءاس فتم کی ہے تکی باتیں کرتے ہیں جس سے مراتب کا لحاظ کھو بیٹھتے ہیں۔ بانی اسلام صرف حضرت محدرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں (سمی اور کے متعلق اس فتم کی بات کہنا سراسر شریعت کے خلاف ہے) احقر قاری محمد المین عفا اللہ عنہ، مدرس دارالعلوم حنفیہ عثانیہ محلّہ ورکشالی راولینڈی کیم ذیقعدہ 1393ھ

دارالعلوم اسلامیه سوات کے مفتی محدادریس لکھتے ہیں کہ:

اس شعرے صاحب مزار کو صفات نبوی ثابت کرنا ہو حتی کہ صفت رسالت بھی تو یہ قول کفر ہے کیونکہ قرآن میں خاتم النبین آپ کی صفت موجود ہے۔ پس دوسرے نبی کا دعویٰ کرنا نص قطعی سے خالف ہے۔ ''ما کان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول

الله و حاتم النبین "اوراگرمرادجیج صفات کمالیه محدید میں سوائے نبوت کے ہے تویہ تول فت اور خالف اہل سنت والجماعت ہے اوراگر مما ثلت صورت ظاہری میں یا اورایک صفت خاصہ غیرالنو قاولواز مہاہے ہے تو بیامر شرعاً مستعبد نہیں مگر بیامر مختاج اثبات طلب ہے بغیر تنقیح کے بید عویٰ بھی جائز نہیں ہاں صورت ٹانی و ٹالث میں اگر مقام مدح ہوتو کوئی حرج نہیں مگر خلاف اولی ہے ہے او بی ہے فت و فجور کی وجہ ہے۔ الجواب میچے محمد اور ایس صدر دار العلوم اسلامیہ چار ہاغ

الجواب صحيح مجمد عمر خان غفرلهٔ مدرسه اسلامیه چار باغ سوات 73-12-6 بذاالجواب صحیح خونه گل نائب صدر

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سودکا ان کے لقب ہے یوسفِ ٹانی

(مرثيه گنگوي صفه 8)

اس شعر کے متعلق علمائے دیو بند کا فتو کی ملاحظہ ہو۔

مدرسه عربيه مظهر العلوم كراچي كمفتي محدا ساعيل صاحب لكيمة بين كه:

ال قتم کے اشعار کوشریعت ناپندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس قتم کے اشعار کی وجہ سے ہی شریعت نے شعراء کو گراہ لکھا ہے کہ وہ خیالات کی وادیوں میں بھنکتے پھرتے ہیں اور گراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سورہ شعراء کا آخری رکوع پارہ 19، شریعت کی نظر میں وہی درست ہے جس سے دین کی خدمت ہواور موافقت ہواور باقی جو واہی تباہی اشعار میں ان کی شریعت میں سخت مذمت ہے۔ بیشعر بھی انہیں اشعار میں شامل کر لیس جوشریعت کو ناپندہ ہیں۔

والله علم بالصواب محمدا ساعيل غفرله مدرسه عربيه مظهرالعلوم محلّه كله وكرا تي پاكتان 14 ذيقعده 93هه-

ناظرین ہی انصاف فرمائیں کہ بقول حضرات دیوبندہم سنیوں نے انہیں بدنام کیایا

شاع نہیں کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے صاحب قبری عظمت ثابت نہیں ہوتی بید معاملہ تو ہر عبد کے ساتھ ہے شاعر کا مطلب صاحب قبری عظمت ہے۔ جیسا نصف آخیر (مرے قبلہ مرے کعبد الحج ) اس دال ہے تو عظمت تو بیہ ہے کہ العیاذ باللہ حضرت حق تا بع ہا اور صاحب قبر ممتبوع اعاذ نا اللہ منہ اور اللہ بچائے۔ آخر صاحب قبر پیغیمر تو نہیں کہ معصوم ہو آخر بھی تو کوئی منبوع اعاذ نا اللہ منہ اور اللہ بچائے۔ آخر صاحب قبر پیغیمر تو نہیں کہ معصوم ہو آخر بھی تو کوئی گناہ کی صورت میں بید کیسا تھے ہوگا۔ جدھر کو آپ ماکل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا

اورقطع نظر معیار شرع سے ویسا بھی بیکلام ردی اور ساقط الاعتبار ہے کیونکہ آخر الکلام معارض ہےاول کلام سے، نصف اول ہے معلوم ہوتا ہے کہ العیاذ بالقدصادب قبر متبوع ہے اور حق تا ابع اور نصف آخیر سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قبر تا بع حق ہے کیونکہ کہتا ہے۔ میرے قبلہ میرے کعبہ تھے تھائی سے تھائی

کہا جاتا ہے رجل حقانی یارجل ربانی یعنی تابع حق یا تابع رب، خلاصہ یہ ہے کہ شعر ندکورہ کا کہناازروئے شرع ممنوع ہے اس ہے تائب و تاجا ہے۔ فقط

مفتى دارالعلوم عبداللطيف عفا الله عنه 23 ذوالقعده 1393ه محمد ايوب بنورى

غفرليه-

ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ مولوی محمود الحسن صاحب مدرس دارالعلوم دیو بنداس شعر معلق تو ہہ کیے بغیر ہی اس دنیا ہے رخصت ہو گئے کیونکہ ابھی تک تو ہدنامہ شاکع نہیں ہوا اور نہ ہی اس شعر کومر شیہ ہے نکالا گیا ہے

> کھ نہ صاد کا شکوہ نہ گل چیں کا گلہ ا اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے تشمن ابنا چھپائے جامہ فانوس کیوں کر شمع روش کو تھی اس نور مجسم کے کفن میں وہی عُریانی

(مرئيه گنگونی صفحه 11)

مدرسهاحياء العلوم مظفر كره

کہ خودان کے آوار گاتم نے انہیں تاہ کیا۔ سے والے نے کتنے پتے کی بات کہی ہے۔

آپ کہتے ہیں کیا ہم کو غیروں نے تباہ

بندہ پرور ہے کہیں اپنوں کا ہی کام نہ ہو

خدا ان کا مربی وہ مربی سے خلائق کے

مرے مولا مرے ہادی سے بے شک شخ ربانی

مدرسة عليم القرآن راوليندى ك فتى عبدالرشيد صاحب لكصة بين كه:

یباں اس بزرگ پرمر بی کا اطلاق جمعنی تعلیم ظاہر یا باطن ہر دو کے ہے فالہذا بصورت مراداس کے کوئی خاص بڑی حرج نہیں ہے البت ایبام کے مکروہ تنزیب کے درجہ میں ہے۔ برملاعوام میں ایسے موہم الفاظ سے احتر از مناسب ہوتا ہے اور اگر عقیدہ فاسد ہوا ور تلطی معنی میں اس کو استعمال کیا جائے تو جائز نہ ہوگا۔ ہذا واللہ تعمالی اعلم بالصواب عبدالرشید مفتی دار العلوم تعلیم القرآن راجہ باز ارراد لینڈی 26 جمادی الثانی 194ھ

جدهر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقائی سے حقانی (مرثید کنگوہی صفحہ 8)

> دارالعلوم سرچد پشاور ئے مفتی عبدالطیف صاحب لکھتے ہیں کہ: ۔

ازروئے شریعت جائز نہیں کیونکہ جوتا ویل ممکن ہوہ مرادشاع نہیں اور جومرادشاعر ہے وہ مرادشاعر ہے وہ مرادشاعر ہے وہ جائز نہیں ، زیادہ جوتا ویل ممکن ہوسکتا ہے وہ ، وہ ہے جو کہ شرع عقا کہ صفحہ 65 پر لکھا ہے'' وتحقیقہ ان صرف العبد قدرتہ وارادتہ الی الفعل کسب وایجا داللہ تعالی عقیب فرکھا تھے نہیں ہے معنی مراد فرک خلق'' یعنی کسب عبد ہے لیکن یہ معنی مراد

مانے تو پھراس پر کفر کا تھم صادر کریں گے۔اس شعر میں اگر بشریت کا نکار ہے جیسے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے تو آپ کی شان میں گتاخی کے مترادف ہے اور بشریت کے انکار سے کفر صرح لازم آتا ہے۔

اوراگرصفات نورانی مراد بین تو بھی شبه کفری دجہ سے ایبا شعر کہنا جرام ہے \* - فقط واللہ تعالیٰ علم محمد علیہ علی عند مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ 24 ذیقعدہ 1393 ہے اللہ شہید و صالح و صدیق بین حضرت باؤن اللہ حیات شخ کا مکر ہو جو ہے اس کی ناوانی حیات شخ کا مکر ہو جو ہے اس کی ناوانی حیات شخ کا مکر ہو جو ہے اس کی ناوانی

مدرسة عليم القرآن راولپنڈی

کے مفتی محمد عبد الرشید صاحب اس شعر کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ الفاظ مذکورہ فل مراز ہیں کہ الفاظ مذکورہ میں سے زیادہ الفاظ بدون تاویل فلا مراپنے لحاظ سے قابل اعتراض ہیں کیونکہ الفاظ مذکورہ میں سے زیادہ الفاظ بدون تاویل صادق نہیں ہیں اور ایہام خلاف مقصود کا ان میں موجود ہے نیز اطراء فی المدح ہے۔ فللبذا سے تھیک نہیں ہے۔ ہذاواللہ اعلم بالصواب

عبدالرشيدمفتى دارالعلوم تعليم القرآن راجه بإزار راولپنڈى 23 ذيقعد ه 1393 ھ

وفات سرور عالم كا نقشه آپ كى رحلت على سحانى حقى سحانى

مدرسه عربیداسلامید کراچی کےمفتی ول حن صاحب لکھتے ہیں کہ:

سرور عالم صلی الله علیه وسلم کی وفات سی میمی فخص کی وفات کے مشابہ نہیں ہوسکتی۔ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا 'حکن بصابرا بمثلی' بینی امت کومیری کی طرح کسی کی وفات کا صدمہ نہیں ہوسکتا۔ اس لیے پہلام صرعہ شرعاً غلط اور کذب ہے۔ دوسرا مصرعہ مبالغہ ہے خالی نہیں فقط واللہ اعلم ولی حسن دارالافقا، مدرسه عربیه اسلامیہ نیوٹاؤن

كمفتي محرسن صاحب اس شعر كمتعلق ليهية بين كه:

مدرسه نصرت العلوم گوجرا نواله

کے مفتی محمد میں صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ محمود آلوی نے سور ہ نساہ کی آیت ' لقد من الله علی المومنین اذبعث فیہم رسولامن انفسہم '' کی آفسیر کرتے ہوئے روح المعانی میں لکھا ہے کہ شخ ولی اللہ ین سے پوچھا گیا کہ آپ کے بشر ہونے کا عقیدہ اور آپ کے عربی ہونے کا علم ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہین علم ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہین مانتا کہ آپ بشر میں یا فرشتے عربی ہیں تو ایسے شخص کے کفر میں مانتا کہ آپ بشر میں یا فرشتے عربی ہیں تو ایسے شخص کے کفر میں شک نہیں اس نے قر آن کو چھٹلا یا اور اجتماعی قطعی عقیدہ کا انکار کیا اس میں کسی کا اختلا نے نہیں اگر ایک غنی ان پڑھائی بات کونیل جانتا ہوتو اس کو سمجھانا واجب ہے اگر اس کے بعد بھی نہ اگر ایک غنی ان پڑھائی بات کونیل جانتا ہوتو اس کو سمجھانا واجب ہے اگر اس کے بعد بھی نہ

کا جواب نفی میں ملاتھا طور سے تثبید ینا اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ سے تثبید ینا ہے جوت تعالیٰ کے جلامی کی جلومی بے حرمتی ہے دوسر نے 'ارنی'' کا سوال صاحب قبر نے نہیں خود اللہ تعالیٰ ہے بھی اور درست نہیں جبکہ حضرت موی علیہ السلام کونفی میں جواب ملا ہے اس لیے بیر گناہ ہے ان ہے بچنا چاہے۔

جيل احمرتها نوى مفتى جامعداشر فيمسلم ناؤن 12 شوال 93 ه

مدرسه مخزن العلوم خانپور ئے مفتی محدابراہیم صاحب لکھتے ہیں کہ

اس فتم کے اشعار قبر پر پڑھنا خلاف اوب ہے اور خلاف طریقہ سنت زیارت قبور ہے۔ عام طور پر اس فتم کے اشعار ریا کاری اور بغیر خلوص کے دنیاوی اغراض کی وجہ سے عصر جاتے ہیں محض سمعہ وخوشامد کی بنا پر اس لیے منع و نا جائز ہیں ان امور کی وجہ سے اور یر بدوجہ منع ہیں بھی ہے جواوصاف کسی میں نہ ہوں ان سے تعریف ممنوع ہے اور اہل قبر سے طاب کرنا بغیر السلام علیم یا اہل القبور الح ٹھیکہ نہیں بلکہ مزیداس میں تشبیہ قبر کوہ طور سے اور ساحب کو اللہ سے تشبیہ آتا ساحب قبر کے دیدار کو اللہ تے تشبیہ آتا ہے ہیں ممثلہ شی '' بلکہ شبہ کفر ہے۔ العیاذ باللہ سے بیشر عا جائز نہیں کیونکہ آئی ہے۔ '' لیس کمثلہ شی '' بلکہ شبہ کفر ہے۔ العیاذ باللہ اللہ قائل کو اس سے تو بہ کرنا جا ہے ۔ تح ہر کنندہ محمد ابراجیم عنی عنداز مخز ن العلوم خانپور عیدگاہ اللہ حیم یا رخان کیم ذیقعدہ 93ھ

نه رکا پر نه رکا پرنه رکا پر نه رکا اس کا جو تھم تھا سیف تضاع مبرم

(مرثيه كنكوى صفحه 21)

جامعه مدنيه كيمبل بور ے قاضی محمد زاہدائسيني لکھتے ہیں كمالياعقيد ونص قرآن مجيد كے سراسرخلاف ہے۔ ان السحكم الا اللّه، وله رہے منہ آپ کی جانب تو بعد ظاہری کیا ہے؟ ہمارے قبلہ و کعبہ ہو تو دینی و ایمانی (مرثیہ کنگوہی سنحہ 11)

دارالعلوم محمريية بره غازيخان

کے مفتی عبدالرحیم صاحب نظامی اس شعر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا کہنا بالکل جرام ہے بلکداگر اس شاعر کا عقیدہ بھی یہی ہے تو اس کو ایسے کلمات دوبارہ کہنے ہے تو بہ کرنی ضروری ہے۔ یونکہ بیکلمات قریب الی الکفر ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

جامعه عربيه كوجرانواله

کمفتی نذیراحمد صاحب ای شعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ندکورہ بالاشعر میں صاحب قبرکودی اورایمانی قبلہ و کعبہ کہا گیا ہے اگر اس سے شاعر کی مرادیہ ہے کہ صاحب قبر وین اورایمانی امور میں آخری سند ہیں تو یہ بالکل غلط اور نا جائز ہے کیونکہ بید حیثیت صرف خاتم الا نہیا جسلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے اوراگر صرف عزت واحتر ام مراد ہے تو پھر بھی ایسے اشعار ناپندیدہ ہیں کیونکہ اس میں صاحب قبر کو ایسے القاب دیئے گئے ہیں جو صرف اشعار ناچہ میں کیونکہ اس میں صاحب قبر کو ایسے القاب دیئے گئے ہیں جو صرف آخضرت سلی القدعایہ وسلم کے لیے تصوص ہونے چاہئیں۔ والقداعلم مند مراد جامد عربی وجرانوالہ 73-12-12 اور 10-13

تہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشیبہ کہوں ہوں ہوں بار بار ارنی میری دیکھی بھی نادانی جامعہ اشر فیہ مسلم ٹاؤن لا ہور جامعہ اشر فیہ مسلم ٹاؤن لا ہور کے مفتی محمد میں لکھتے ہیں کہ چونکہ لفظ کے مفتی محمد میں احمد تھانوی صاحب اس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ لفظ کے درخواست تھی دو مفرت موی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھانے کی درخواست تھی

یں یعنی جس طرح خداہر چیز پر قادر ہے اس طرح یہ بزرگ ہر چیز پر قادر ہے یا جیسا خداد ور نزدیک سے سنتا ہے، دیکھتا ہے ویسا بزرگ بھی ہے بیشرک فی الصفت ہے اگر چداس شعر کا معنی تاویل سے سیچے ہوسکتا ہے مگر ظاہر معنی فاسداور باطل ہیں۔فقط مفتی مجمد یوسف دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن کو ہائے شہر 73-11-4ھ

### دارالعلوم شبيرية طلع سركودها

کے مولوی محرسعیداس شعر کے بارے میں لکھتے ہیں کراحیاء موتی کام مجر ہر ہوت ہے ہر باذن اللہ کے ساتھ مشروط ہے مردوں کوزندہ کرنا اور زندوں کومر نے نددینا بیاللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا خصوصاً اس شعر میں ابن مریم عیسی علیہ السلام جواولعزم پنجیمر ہیں ان سے برتری کا ایہام ہے اس واسطے یہ شعر کہنا مرد کی طرف نسبت کرنا ناجا کرناور موجم شرک ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب نسبت کرنا ناجا کرناور موجم شرک ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب

### دارالعلوم عرفانيدرياست

سے مولوی محمد عرفان صاحب تلصے ہیں کہ بید کہنا صاحب قبر کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ زندوں کوم نے کار نہیں ہے کیونکہ زندوں کوم نے تک رسائی اور مردوں کو زندہ کرنا ید دونوں خدا کے فعل خاص ہیں اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے اور میسی عاب اصلو ہوا اسلام کوجز وی طور پر خدا تعالی نے معجز ہ دیا تھا یعنی خدا تعالی نے اس کے ہاتھ پر معجز ہ کے طور پر اپنا فعل جاری کیا ہے۔ یہ میسی عابیہ السلام کے فعل بھی نہیں اس لیے رید کہنا بغیر از تاویل شرک اور کفر ہے۔ فقط مولوی محمد مرفان کی مہتم دارالعلوم عرفانید در ضلع دیر 75-3-9 ہو

دارالعلوم تعليم القرآن راولينڈي

 البحكم، الاله الحلق والا مروما تشائون الا ان يشاء الله" كُلُّ آيت قرآني عبالكل واضح بكر تحم مرف الله تعالى كائى چاتا بـ اس عقيده عن قوبركرني چائيـ والله الموافق

قاضى محرز الدائسين جامعددني كيمبل بور 3 ذيقعده 93 و 29 نومبر 73 ،

دارالعلوم كراجي

کے مفتی محمد وقع عثمانی لکھتے ہیں کہ تھم کی صفت اس شعر میں بیان کی گئی ہے وہ صرف خداتعالی کے تھم پر صادق آتی ہے کی اور کے تھم کی بیصفت بیان کرنا تھے نہیں۔ واللہ اعلم کتبہ، محمد رفیع عثمانی عفاء اللہ عنه، نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبر 4 1،

مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ دیا ای میجائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

(22 3000)

دارالعلوم تعليم القرآن كوباث

سے مفتی محد یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب قبر کے جن ہیں ایسا کہنا ناجائز ہے کونکہ پیشعرموہ مخلطی ہاور موت اور حیات خداوند تعالی کافعل ہے حسلت السموت و السحید الدی اور حفرت میسی علیہ السلام کو بیم مجز ہ خداوند تعالی نے دیا تھا کی بزرگ کو حضرت میسی علیہ السلام کا مجز ہ ٹابت کرنا درست نہیں۔ خداوند تعالی نے دیا تھا کی بزرگ کو حضرت میسی علیہ السلام کا مجز ہ ٹابت کرنا درست نہیں۔ خداوند تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کے ہاتھ احیاء موتی کے فعل کو ظاہر کرتے تھے فداوند تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کو مخاطب بنایا ہے حاضر ناظر صرف خداوند تعالی شعر میں حضرت میسی علیہ الصلوق و السلام کو مخاطب بنایا ہے حاضر ناظر صرف خداوند تعالی ہے۔ شرک کی دوسمیں میں ایک شرک فی الذات جسے عیسائی تین خدایا نے میں اور ایک شرک فی الصف کہ کسی بندے کو خدا کی طرح صفت مانے قدرت میں یاد کیمنے میں یا سنے میں ایک شرک فی الصف کہ کسی بندے کو خدا کی طرح صفت مانے قدرت میں یاد کیمنے میں یا سنے

معلوم کیے بغیر کفرفتو کی نہیں دیا جاسکتا ہے۔ محد مراد ہالیجو کی مدرسہ مظہرانعلوم منزل گاہ شخصر اصل شعر

پھریں تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا راستہ جور کھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی

(مرثيه كنگوي صفحه 9ازمولوي محمود الحسن ديوبندي)

ناظرين كرام:

بھانت بھانت کی بولیاں ملا حظہ فرمالیں۔ یہ وہ اون ہے جس کا کوئی کل سیدھانہیں ۔

کوئی تو مولوی محمود الحسن سابق صدر مدرس دارالعلوم دیو بند کو جابل کہدر ہا ہے کوئی کافر اور مشرک کوئی گئبگار کہدر ہا ہے غرضیکدان کے یہاں فتو کی نویسی کامعیاری نہیں اور بیسارے فتو ہاں بنیاد پر ہیں کہ کسی کوجھی اس کی خبر نہیں کہ تیر کے نشا نے پرکون ہے آگر بیمعلوم ہوتا کہ جناب شخ البندصا حب کا شعر ہے تو پھر ان شعروں میں وہ وہ گوشے نکالے جاتے کہ عالمگیری و شامی کے بجائے دیوان فاقی کے سات و دیوان فوق کے صفحات النے جاتے اور اردو شاعری میں ان شعروں کوایک نے مفہوم کا اضافہ کیا جاتا بلکہ یہ بجیب بات ہے کہ کفروشرک کے فتا وے خود مدارس مسلک دیو بند ہے دیا میں اور بدنا م اہل سنت کو کیا جائے آئ بلندو با نگ نعروں سے بید کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو حالا نکہ بیہ کہ کرخود آئ بدولت نے کافر کہد دیا یعنی کافر تو ہے گر کافر مت کہو۔

اس سادگی نیه کون نه مر جائے اے خدا لرئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں آخریس مرشے کے متعلق ایک فوی ملاحظ فرمائے۔

الشفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی بزرگ کے متعلق مرثیہ لکھنااور بڑھنا جائزے یانہیں؟ ی ہے اور بدون تاویل میشرک ہے نیز اس میں ولی کا تقابل ساتھ نبی کے کیا گیا ہے اور بید است نہیں اور اس میں تو بین نبوت ہے۔ اشراک سے بیچنے کے لیے احیاء کواپنے طاہری اور معروف معنی سے پھیر بھی لیا جائے تو بھی ایہا م اشراک اور تو بین باقی رہتے ہیں فلہذا ایسا کہنا درست نہیں قرآن حکیم میں ہے ' لا تقولورا عنا الحج ''اور حدیث شریف میں ہے کہ شتہ امور سے بچنا چاہے فقہاء کرام نے بھی موہمات سے بیچنے کا امر فر مایا ہے فلہذا یہ شعر مجالس میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

عبدالرشيد مفتى دارالعلوم تعليم القرآن راجه بإزار راو لپنڈى 29 شوال 1393 ھ

مدرسه عربيه خيرالمدارس ملتان

استفتاء

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ چندون ہوئے یہاں ایک عوس ہوااس میں ایک نعت خوال نے پیشعر کہا

> پھریں تھے کعبہ میں بھی پو چھتے اجمیر \* کارات جور کھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق وشوق عرفانی کیاالیا کہنا درست ہے؟ بینواتو جروا

الجواب: اگرچہ بیشعرتا ویل کا متحمل ہے اور اس کے قائل پر تکفیر کا فتوی نہیں لگایا جا سکتا تا ہم اس غلط نہی اور سوءا دبی ضرور مفہوم ہوتی ہے البذا اس فتم کے اشعار سے احتراز سے وری ہے۔ فقط واللہ اعلم فقط محمد عبد اللہ عفاء اللہ عنہ 14 ذیقعدہ 93ھ مدرسہ خیر المدارس ماتان

مدرسه مظهر العلوم سكهرسنده

ے مفتی صاحب لکھتے ہیں ایسا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس شعر میں کعبہ پراجمیر کی فضیات طاہر ہوتی ہے جوصرت کفر ہے لیکن فتو کی کفر میں احتیاط ہے اس لیے قائل کی ثبت واضح علامت ہے۔ اس کی تعمیر جس بنیاد پررکھی گئی ہے .... وہ ہے یہود یول کے وطن کی مثال۔'' شال۔''

" تارخ نظریه پاکستان" از پیام شاجههان پوری لا مور 1970 و شا 351) (" آزادی ہند" مترجم رکیس احمد جعفری لا مور 1973 و شا 127)

ابوالکلام آزاد کی موت پر ہندو روئے اور خوب روئے۔ پنڈت پنت نے درد سے کا نیتی ہوئی آواز میں کہا:

''مولا ناایسے لوگ پھر بھی نہ پیدا ہوں گے اور ہم تو بھی نہ دی کھیس گے۔''
اور بقول شورش کا شمیری:''را جندر بابونے آنسوؤں کی سیل میں بھگو کر پھول نچھا ور
کئے۔ پنڈ ت نہرونے گلاب چھڑکا، تو بے اختیار ہو گئے ۔ لوگوں نے سہارا دیا اور جب مٹی
دینے گئے، تو بلک بلک کررورہے تھے۔ را جندر بابودمہ کے مریض ہونے کے باوجود ہے ہی اور میں اور
ہے تھے۔ را جندر بابودمہ کے مریض ہونے کے باوجود ہی اور می اور
ہے تھے، پھوٹ کررونے گئے کہ آج 38 سال کی دوتی اور
رفاقت کا انت ہوگیا۔''

"بیں بڑے ملمان" ازعبدالرشیدارشدلا مور 1975 وس 776, 776, 776)

مزیدِ معلومات کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں: 1۔ مسلمان اور کا گرس، از ابواا کلام آز او، مطبوعہ آزاد بک ڈیولا ہور۔ 2۔''اقبال کے آخری دوسال''از عاشق حسین بٹالوی مطبوعہ لا ہور 1978ء، ص 29)

3- "مشاہیر جنگ آزادی" از مفتی انظام الله شیانی کراچی 1957ء می 241)

4- "نوادرابوالكام" ازعبدالغفار هيل مطبوع على لره 1962 على 125 125 (41/25)

5- "ارمغان آزاد" ج1از ابوسلمان شاجهانيوري مطبوعه كراجي 1978ء ص73 تا197/75)

6- "تحريك ياكتان اورنيشنك علاء" ض 213

7- "مولا نا آزاداوران كاقد" ازايم اے شابد مطبوع كرا جي 1981 ع 44)

8-" آزادى بند" ازركيس احدجعفرى ، ص 144 تا 146)

9- "وعظيم قائد" ازنوابزاده محمود على خال مطبوعه الا مور 1956ء م 90)

10- "أزادي كى كباني ميرى زباني" ازمردار عبدالرب نشر مطبوع كراجي 1979 وص84)

11- " قائداعظم اوران كاعبد "ازركيس احرجعفرى لا جور 1966 وم 765

12- " ظفر على خال أوران كاعهد" \_ ازعنايت الله يم موبدروى مطبوعدلا مور 1986 م 151 152)

13- " چىنستان "ازظفرعلى خال،مطبوعه لا مور 1944 م 151-152-

جواب: خلاف شرع اشعار پڑھنا تو جائز نہیں خواہ مرشیہ کے ہوں یا غیر مرشیہ کے اور خلاف شرع نہ ہوں تو جائز ہے۔فقط واللہ اعلم

بنده عبدالتنارعفاء الله عنه مفتى خير المدارس ملتان 96-1-2 ه

اب ناظرین انصاف کریں کہ مفتیان دیو بندنے مرثیہ گنگوہی کے شعروں کو خلاف شرع قرار دیا ہے یا نہیں ٹمام فتو ؤں میں لکھا ہے کہ ایسے کلمات نہیں کہنے جا ہمیں سے حدود شرعیہ ہے متجاوز ہیں ان سے تو ہرنی چاہیے۔

### نوط

جن مفتیوں نے بیفتوے دیئے ہیں ہم ان کی زندگی میں شائع کرار ہے ہیں، تا کہ وہ ان کو پڑھ لیس اورا نکار نہ کرسکیں۔ جس شخص کا دل چاہے جس وقت چاہے آ کرفتوے ملاحظہ کرسکتا ہے۔ قلمی فتوے ہمارے پاس موجود ومحفوظ ہیں۔

فقظ

اسدنظا ي غفرله،

کتا بچید در شدگنگوری علائے دیو بندگی نظر میں باراول ۱۳۹۹ هیں شاکع ہوا جے
اب تک تقریباً بیس سال گزر چکے ہیں کسی جانب ہے بھی تر دید کا ایک لفظ بھی نہیں آیا۔
ابوا اکلام آزاد نے اپنی تمام تر صلاحیتیں ہندونوازی ،اسلام و پاکستان دشمنی میں صرف
کردیں۔کانگرس کے صدر کی حیثیت ہے سلم دشمن کا رنا موں کی دجہ سے قائد اعظم ہے 'دشو بوائے'' کا خطاب پایا ، جے تاریخ نے ہمیشہ جمیشہ کے لئے اپنے مین محفوظ کر ایا۔
'' آزاد' نے پاکستان کے خلاف زہرا گلتے ہوئے کہا:

''میں اعتراف کرتا ہوں کہ' پاکستان' کالفظ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔اس کا مطاب میہ ہے کہ دنیا کاایک حصدتو پاک ہے اور باقی ناپاک۔ علاوہ ازیں میں تو ایسامحسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسکیم شکست خور دگی کی ایک

# ڈاکٹر اسراراحد کا دوسر امر شدمودودی

سی حقیقت ہے کہ مولوی محمد اساعیل دہلوی سے پہلے پاک وہند میں وہابیت کا نام و
نشان بھی نہیں تھا اور محمد بن عبد الوہا ب نجدی سے پہلے روئے زمین پراس جماعت کا کہیں
وجود نظر نہیں آتا تھا۔ ای طرح مولوی رشید احمد گنگوہ ہی سے پہلے دیو بندی عقائد ونظریات ک
اس نام سے کوئی جماعت نہ تھی۔ سرسید احمد خال علی گردھی سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ
نیچریت کون سے درخت کا نام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیا نی سے پہلے مرزائی فرقد خواہ وہ
قادیا نی ہوں یا لا ہوری ہرگز نہ تھا مودودی سے پہلے کوئی فرقہ جماعت اسلامی کے نام سے
انسانوں متعارف نہیں تھا۔

#### مودودي صاحب كاخدا

خالق کا نئات جل جلالہ، تو ہرعیب ونقص سے پاک ہے کیکن مودودی صاحب کا خدا شاید ایسے امور وصفات کو تکلفات گردانتا ہے کہ ان سے بچنا چندال ضروری نہیں سمجھتا۔ چنا نچے مودودی نے سورہ بقرہ کے الفاظ اَللّٰهُ یَسُتَهُوْ یَ بِهِمُ کَا بِقَلْمَ خُودِ رَجِمَه یوں کیا ہے:

(تفہیم القرآن: جلداول ص 54)

مورة التو بی آیت 79 کا ترجمہ یوں کیا ہے:

''الله ان مذاق اڑائے والوں کا مذاق اڑا تا ہے'۔ (ایضاً جلد 3 ص 219) بنی مذاق عام طور پر جھڑے فساد کی بنیاد ہوکر رہ جاتا ہے۔ اچھا ہوتا اگر مودودی

ساحب یہ بھی بتادیے کہ جب ان کا پرور دگارا کثر اوقات منافقین مدینہ نے نداق کرتار ہتا قاتو بھی ہاتھا پائی یا جوتم پیزار تک بھی نوبت بھی پینی ہو۔ بہر حال اچھا ہوتا کہ بین میں فرق نہ آیا ہوتو عدالتی چارہ جوئی تک نوبت بھی پینی ہو۔ بہر حال اچھا ہوتا کہ بین القوامی محقق صاحب ندکورہ بالا امور پر بھی روشنی ڈال دیتے۔ جناب مودودی صاحب نے ایخ خداکی شان ،خوداس کی زبانی یوں بھی بیان کی ہے:

'' کیا بیلوگ اللہ کی چال ہے بے خوف ہیں۔'' (ایضاً جلد دوم 61) ''میری چال کا کوئی تو زنہیں۔'' (ایضاً جلد دوم ص 104 ''اللہ اپنی چال چل رہاتھا اور اللہ سب ہے بہتر چال چلنے والا ہے'۔

ر ابھا جدد دم 141) '' بیرچال تو وہ چلے اور پھرا کیک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی''۔

(الصّاَ جلدسوم 584)

بھی اس بات کے تصورتک سے کا پہنے گئے گی کہ وہ انبیاء کرام جیسی مقدس ترین ہستیوں میں اطاعت تھم کا فقد ان بتائے۔آگے ملاحظہ ہو کہ بین الاقوای مفکر صاحب نے اپنی تحقیق کے دریا بہاتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت کو کس طرح داغدار کرنے اور مسلمانوں کے دلول سے عصمت انبیاء کے عقید ہے وزکال دینے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کستے ہیں:

"اس سلط میں ایک اور سوال بھی بیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت ابراجیم \_ تارے کود کھے کر کہا، یہ میرا رب ہے، اور جب جا نداورسورج كود مكه كرانبيل اپنارب كها، تو كيااس وقت عارضي طور یری سی، وہ شرک میں متلانہ ہو گئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالب حق اپنی جبتو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے چے کی جن منزلوں برغور وفکر کے لئے تھبرتا ہے،اصل اعتباران منزلوں کانہیں ہوتا، بلکہ اصل اعتبار اس ست کا ہوتا ہے جس پروہ پیش قدی کررہا ہاوراس آخری مقام کا ہوتا ہے جہال بیٹے کروہ قیام کرتا ہے۔ ایک كى منزليل برجويات حق كے ناگزير ہيں۔ان پرتظبرنا بسلسله طلب وجبتي موتا ہے نه كه بصورت فيصله اصلاً بدك تحيراؤ سوالي و استفہامی ہوا کرتا ہے نہ کہ حکمی طالب جب ان میں سے کسی منزل پر رك كركبتا ہے كداييا ہے۔ اور حقيق سے اس كاجواب في ميس پاكروہ آ گے بڑھ جاتا ہے۔اس لئے بینیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اثنائے راه مین جهال جهال وه مخمرتا ربا، وبال وه عارضي طور پر كفريا شرك مين مبتلار بايه (تفهيم القرآن، جلداول 559، 558)

مودودی صاحب نے کتنے بی در بی حیلوں بہانوں سے بیز ہریلی دوائی مسلمانوں کے حات سے ، ان کا خیر خواہ بن کر، اتار نے کی کوشش کی ہے کہ واقع ابراہیم علیہ اسلام تارے، چانداور سورج کواپنار ب کہتے رہے اور واقعی وہ کفروشرک ہے۔۔۔۔۔عصمت ان دیتے تھے۔ کیا وہ خدائے ذوالجلال اپنے متعلق ایبالفظ پسند فرمائے گا، جوزیادہ تر قائل اعتراض معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ ناراض ہونے کی نسبت غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ وقار کا مسئلہ بنا کر اکڑ جانا فضول ہے کیونکہ ایمان جیسی متاع عزیز کا حاصل کرنا اور سنجال کررکھنا حاصل زندگی ہے۔

انبيائ كرام يرتيراندازي

مودودی صاحب کاقلم جب اپنے پروردگار کونظر انداز نہیں کرسکتا تو حضرات انبیا۔ کرام کواپنی تیرافگنی کامدف بنائے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچے مودودی صاحب نے سیدہ ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کی عصمت کو داغدار کرتے ہوئے یوں اپنا تحقیق رنگ دکھا۔

"العض اوگوں نے اس میں عزم نہ پایا کا مطلب یہ ایا ہے کہ جم نے اس میں نافر مانی کا عزم نہ پایا لیعنی اس نے جو پھے کیا،
افر مانی کے عزم کی بناء پرنہیں کیا، لیکن بیخواہ تخواہ کا تکلف ہے۔ یہ
بات اگر کہنی ہوتی تولَم نَجِدُ لَهُ عَزُمًا عَلَی الْعِصْیانِ کہاجا تانہ
کرمش لُم نَجِدُ لَهُ عَزُمًا ۔ آیت کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ
فقدان عزم سے مراداطاعت تھم کا فقدان ہے نہ کہنا فرمانی کے عزم
کافقدان '۔ (تفہیم القرآن جلد سوم 130)

انبیائے کامعصوم ہوناایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس پرتمام مسلمانوں کا ہمیشہ اتفاق رہا ہے لیکن جن حضرات کوشیطان اپنی نیابت میں اس مقدس گروہ کے خلاف کھڑا کرتا ہے وہ اپنے ملعون قائد کی طرح علمی ساز وسامان ہے لیس ہو کرمحسوس یا غیر محسوس طریقے پر حفاظت تو حیدیا زور تحقیق کا بہانہ لے کرانبیائے کرام جیسی پاکیزہ ہستیوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے بغیر نہیں چھوڑتے ۔ گاش! مودودی صاحب اتناغور فرما لیتے کہ وہ اس آیت میں اُلے منائے عزم کا فقد ان ہی مراد لے سکتا ہے اور ایک مسلمان کی روٹ نے دکہ کہ اُنہ عزم کا

سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچا تک اعلان سے پہلے بھی حضور کی از بان سے کتاب البی کا کوئی فرسنا ہویا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سی ہوکہ لوگوں کوفلاں فلاں چیزوں پر ایمان لانا چاہئے۔''

(تعنیم القرآن: جلد چهارم 51) خ کاتعلق ہے تو ہد بات درست

جہاں تک کفار مکہ کا ایسی بات کے سننے سے محروم رہنے کا تعلق ہے تو یہ بات درست ہے لیکن فخر دو عالم علی کے اللہ کو اعلان نبوت سے پہلے جابل محض ہونے کا حکم صادر کرنے سے پہلے کاش! مودودی صاحب کا بیباک قلم ٹوٹ گیا ہوتا۔ کاش! مودودی صاحب اپنے اس سراسر غیر اسلامی عقیدے پر نظر ثانی کر کے حیات مستعار کے ان آخری کمحات میں ایمان جیسی متاع عزیز کو حاصل کرنے کی ضرورت محسوں کرتے۔ جملہ انبیائے کرام کے بارے میں مودودی صاحب کے قلم نے یوں اپناز ور حقیق دکھایا ہے:

''عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نبیس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومنصب و نبوت کی ذمہ داریاں مجمع طور پر اداکر نے کے لئے مصلحتا خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فر مایا ہے ور نہ اگر اللہ کی حفاظت تعور کی دیر کے لئے بھی ان سے منفک ہو جائے تو جس طرح انبیاء عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے۔ اس طرح انبیاء سے بھی ہوسکتی ہو ایک طرح انبیاء سے بھی ہوسکتی ہوائی ہوائی ہوتی ہے اور بیا کی اللہ نے بالا رادہ ہر نبی سے بھی ہوسکتی ہوائی کے اللہ نے بالا رادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں سرز دہوجانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو ضدانہ بجھ لیس اور جان لیس کہ بیہ بشر ہیں ، خدانیں۔''

(مودودی صاحب تھیمات جلدوم ہیں ۳۳) معلوم نہیں جناب مودودیت مآب کوعصمت انہیاء سے کیا چڑہے؟ کیا منصب نبوت سے انہیں کوئی خاص پر خاش ہے یا خوداس کے طلبگار تنصاور محروم رہنے کے باعث انہیائے کرام کی عصمت سے مکرنے اوران ہستیوں پر کیچڑ بازی کی مشق فرمانے گئے ہیں؟ حفاظت کے زودیک تک مھنگنے ہے گریز کرتی رہی فضل خداوندی ہی دیمگیری ہے قاصر ہوتار ہالیکن البيس كفروشرك ميں مبتلا شارند يجيئ كيونك بيدوقتي اورعارضي بات تھي۔ وہ تجرب كرتے ہوئے آ کے بڑھ رے ہیں۔ جدح وہ جارے ہیں اس ست پراعتبار کیجئے۔ درمیان میں سوکفریا یا نچوشرک بھی کرلیں تو اس کا کوئی اعتبار نہ کرنا، درمیانی کفریات وشرکیات کو کفروشرک شار نہ کرنا۔ مودودی صاحب کو تیرافکنی میں چیرت انگیز مہارت حاصل ہے کہ ایک ہی تیر میں ب ثار شكار كر ليتے ہيں۔ ادھر حضرت ابراہيم عليه السلام جيے جليل القدر پيغمبر اور الله جل شانه، کے خلیل کی عظمت وعصمت کواس درجہ داغدار کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کا فر ومشرک تک بنا کرر کھ دیا ، دوسری جانب ہزاروں کا فروں ،مشرکوں اور گمراہوں بدیذ ہوں کو برأت کا سرشفکیٹ دے دیا۔ جب ان پر گرفت کی جائے تو وہ کہد سکتے ہیں کہ یہ ہماری درمیانی منزلیں ہیں ان کا کیوں اعتبار کرتے ہو؟ اعتبار ہماری اس ست کا کروجدهر ہمارا منہ ہے یا ہماری آخری منزل کا اعتبار کرنا۔معلوم نہیں مودودی صاحب نے پورے دین اور اس کے جملها دکامات کو یکسر معطل اور حرف غلط کی طرح برکار تخبرانے کی پیہ جمارت کس خوثی میں فرمائی ہے؟ ستم بالا ئے ستم تو یہ کہ حبیب پروردگار، خلاصہ کا نئات، سرور کون و مکال علی کے بارے میں یہاں تک لکھودیا:

''نبوت پرسرفراز ہونے سے پہلے بھی حضور کے ذہن میں بیہ تصورتک نہ آیا تھا کہ آپ کوکوئی کتاب ملنے والی ہے یا مانی چاہئے،

بلکہ آپ سرے سے کتب آسانی اور ان کے مضامین کے متعلق پچھ جانتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح آپ کواللہ پرایمان تو ضرور حاصل تھا،

مگر آپ نہ شعوری طور پراس تفصیل سے واقف تھے کہ انسان کواللہ کے متعلق کیا کیا ہا تیں بتانی چاہیں اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس کے متعلق کہی بہت ی ساتھ ملائکہ اور نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے متعلق بھی بہت ی باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ بیدونوں باتیں ایسی تھیں جوخود کھار مکہ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ بیدونوں باتیں ایسی تھیں جوخود کھار مکہ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ بیدونوں باتیں ایسی تھیں جوخود کھار مکہ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ بیدونوں باتیں ایسی تھیں جوخود کھار مکہ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ بیدونوں باتیں ایسی تھیں جوخود کھار مکہ بے بھی چھیں ہوئی نہ تھیں۔ مکہ معظمہ کا کوئی شخص بیشہادت نہ دے

''رسول خدا کے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے۔ کسی کو تقید سے بالا تر نہ مجھے۔ کسی کی وجنی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔ ہرایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پر کھے اور جواس معیار کے لحاظ ہے جس درجے میں ہواس کواسی درجے میں رکھے۔'' (مودودی، دستور جماعت اسلامی، دفعہ جس ۲۲)

دوسراایٹی حکم ملاحظ فرمالیاجائے:

''معیاری مسلمان تو دراصل اس زمانے بیں بھی وہی ہے اور
اب بھی وہی ہیں جوقر آن اور حدیث کے علوم پرنظر رکھتے ہوں اور
جن کےرگ و پے بیس قرآن کا علم اور نبی اکرم علیقہ کی حیات طیبہ کا
موند سرایت کر گیا ہو۔

(مودودی تفہمات، جاہم ۳۱۹) مودودی صاحب کے نز دیک حضرت عمر کواپنے دورخلافت میں ایک اندیشہ تھا۔ وہ اپنے متوقع جانشینوں کو اس کے بارے میں سمجھاتے بھی رہے۔ نتیجہ کیا برآ مد ہوا؟ میہ مودودی صاحب کے فظوں میں ملاحظہ ہو:

من حضرت عمر المحاول في آخر زمان بين اس بات كاخطره محسوس مواكه كبين ان كے بعد عرب كى قبائلى عصبتين (جواسلائ تحريک عبر نردست انقلا في اثر كے باوجودا بھى بالكل ختم نہيں ہوگئ تھيں ) پھر نہ جاگ اضيں اور ان كے نتيج بين اسلام كے اندر فتنے بر پا ہوں۔ چنا نچ ايک مرتبہ اپنے امكانی جانشينوں كے متعلق گفتگو كرتے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان اللہ انہوں نے حضرت عثمان اللہ کے متعلق کہا: اگر میں ان کو اپنا جانشین مقرر کروں تو وہ بى ابن معيط رئى اميہ ) کولوگوں کی گرونوں پر مسلط کردیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ كی نافر مانیاں کریں گے۔ خدا كی تنم اگر میں نے ایس کیا تو مثمان کی ایک میا تو مثمان کے اور انہ کیا تو مثمان کی خوا کی تنم اگر میں نے ایس کیا تو مثمان

تسليم كرك كويا نبيائ كرام كومنصب ولايت پرتو فائز تمجه لياليكن فورا بى موسوف كايمباك قلم جوشوخى پرآيا تو طرار في جرتا مواسار سانبيائ كرام كوعام تنبيگارون كى صف مين كهزا ا كركيا- لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.

صحابه كرام پرزالي كرم نوازي

 گیا۔ اس طرح عمل ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے افتیارات جمع ہو گئے'۔

(مودودی صاحب: خلافت وملوکیت طبع پنجم، ۱۹۷۰م ۱۹۷۰)

اس مزعومہ طرزعمل پر حضرت عثمان ﷺ کے بارے میں سے فیصلہ صادر ہوتا ہے۔

'' فطری طور پر بیہ بات کسی کو پسند نہ آسکتی تھی کہ سابقین اولین

، جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے جانیں لڑائی تھیں اور جن

کی قربانیوں ہی ہے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے
جائیں اوران کی جگہ ہیلوگ امت کے سرخیل ہوجائیں۔

(الصَاصُ ١٠٩)

اب مروان بن الحكم كے باعث خليفہ ثالث كودوسرى جرم فرديوں سنائى جاتى ہے:

در مروان كے اس ليس منظر كوزگاہ جي ركھا جائے توبيہ بات اچھى
طرح سمجھ جي آ سكتى ہے كہ اس كاسكيرٹرى كے منصب پر مقرر كيا جانا
لوگوں كوكسى طرح گوارانية سكتا تھا۔ لوگ جمزت عثمان ہے كاعتاد
پريدتو مان سكتے تھے كہ حضور علياتھا۔ نے ان كى سفارش قبول كر يحظم كو
واليسى كى اجازت دينے كا وعدہ فر ماليا تھا، اس لئے اے واليس بلالينا
قائل اعتراض نہيں ہے، ليكن بيد مان ليمنالوگوں كے لئے تحت مشكل
قائل اعتراض نہيں ہے، ليكن بيد مان ليمنالوگوں كے لئے تحت مشكل
تفاكدرسول اللہ عليات كے اس معتوب خص كاجیااس بات كا بھى اہل
ہے كہ تمام اكا برصحابہ كو چھوڑ كر اسے خليفه كاسكرٹرى بنا ديا جائے
خصوصاً جب كہ اس كا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے جیئے
خصوصاً جب كہ اس كا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے جیئے
کے ذریعے حکومت کے كامول پر اثر انداز ہوسكتا تھا۔''

(مودودی: خلافت وملوکیت، ص ۱۱۱۱۱) ندکوره دونو ن امور کے بارے میں عالی جناب مودودی صاحب کی عدالت سے خلیفہ رسول کے بارے میں یہ فیصلہ سایا گیا! کی کریں گے اور اگر عثان کے نے بید کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثان کے ق قبل کردیں گے۔

(مودودی صاحب: خلافت ولموکت طبع پنجم م ۱۹۵،۹۸ مردودی صاحب: خلافت ولموکت طبع پنجم م ۱۹۵،۹۸ مردودی صاحب حضرت عثمان کے بعد واقعی حضرت عثمان کی النورین کے بارے میں عمال کے سلسلے میں یوب زہرافشانی کرتے ہوئے دین و دیانت کا سرباز ارخون کیا ہے:

"ان كے بعد جب حضرت عثان ، جانشين موسے تو رفت رفتہ وہ اس پالیسی سے بٹتے چلے گئے۔انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عبدے عطا کتے اور ان کے ساتھ دوسرى اليى رعايات كيس جوعام طور يراوكول ميس مدف اعتراض بن كرريس-جفرت سعد الله بن الى وقاص كومعزول، كر ك انبول نے کونے کی گورنری اپنے مال جائے بھائی ولید بن عقبہ بن الی معیط كومقرر فرمايا اوراس كے بعد بيرمنصب اين ايك اورعزيز سعيد بن عاص کودیا۔حضرت ابوموی اشعری کی کوبھرے کی گورزی ہے معزول كرك ايخ مامول زاد بهائي عبدالله بن عام ديكوان كي جگه مامور کیا حضرت عمروین العاص کوممری گورزی سے بٹاکر اليخ رضاعي بحائي عبدالله بن سعد بن الي سرح كومقرر كيا-حفرت معاوید اس مرفاروق اوق علی زمانے میں صرف دمشق کی واایت پر تھے۔ حضرت عثمان اللہ نے ان کی گورنری میں وشق، جمع ، قلطین ، اردن اور لبنان کا بورا علاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے مامون زاد بھائی مروان بن الحکم کوانبون نے اپنا سکرٹری بنالیا،جس كى وجد سے سلطنت كے بورے دروبست يراس كا اثر ونفوذ قائم ہو

کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر در حدرت علی عظی اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھران سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزادی ؟ کیاوہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کی قانون اختیار کے بغیر جے جا ہیں پکڑلیں اور سزاوے ڈالیں ؟

(مودووي: خلافت وملوكيت، ص١٢٥،١٢٥)

یہ ہے محبوبہ سید المرسلین اور معتذر صحابہ کرام کے بارے میں مودودی صاحب کے قلم ال رقم کی وہ ستم ظریفی جس پر ہم کوئی تبھر ہنیں کرتے بلکہ قار کین کرام کے دین ودیانت ان کا فیصلہ چھوڑتے ہوئے محض ایسی چندع ہارتوں کی نشان دہی کرنا جا ہے ہیں۔اب سیدنا مرمعاویہ ﷺ کے بارے میں موصوف کی تحقیق ملاحظہ ہو:

''اس سے بدر جہازیادہ غیرا کمین طرز عمل دوسر نے رہیں ، یعنی حضرت معاویہ کا تھاجو معاویہ بن الجی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورز کی حیثیت سے خون عثان کا بدلہ لینے کے لئے اللے ، مرکز می حکومت کی اطاعت سے انکار کیا ، گورز می کی طاقت اللے ، اس مقصد کے لئے استعال کی اور مطالبہ بھی بینہیں کیا کہ حضرت علی کے قاتلین عثان کے کوان کے حوالہ کردیں تا کہ وہ خود انہیں بیا کہ وہ خود انہیں مزادیں ، بلکہ قالمین عثان کے دوراسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بنظمی سے اشبہ ہے۔خون عثان کے مطالبے کاحق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثان کے کارشتہ جو کہے بھی تھا، معاویہ بین الی سفیان سے تھا، شام کی گورز کی ان کی رشتہ دار نہتی ۔ اپنی ذاتی حیثیت بیں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن رشتہ دار نہتی ۔ اپنی ذاتی حیثیت بیں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن

حفرت عثان ہے کہ پالیسی کا بیر پہلو بلاشبہ غلط تھا اور غلط کام بہر حال غلط ہے،خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔اس کی خواہ محفی نے کیا ہو۔اس کی خواہ محفی نے کا میں مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔
انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا میں مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔

ام المونین حفرت عائش صدیقه، حفرت طلحه، حفرت زبیراور حفرت امیر معاوید رضی الله تعالی عنبم کوخار جیت کابیباک قلم کس طرح مجرم تفهرا تا اوران کے جرائم کی فهرست مرتب کرتے ہوئے آئیں باغی بتاتا، اسلام سے انحاف کرنے والے باور کراتا ہوا یوں زہر افشانی کرتا ہے:

" حضرت عثمان الله ك خون كا مطالبه، جے لے كر دوطرف ے دوفریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف حفرت عائشہ مشاور حفرت طلحه بطيعوز بير بطيفاور دومري طرف حفرت معاويه بان دونوں فریقوں کے مرتبہ ومقام اور جلالت فدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کے بغیر چارہ ہیں کہ دونوں کی پوزیشین آ کمنی حشیت ے کی طرح درست نہیں مانی جاسکتی۔ ظاہر ہے کہ بیر جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہ اورجس طرح جا ہے اٹھ کھڑا ہواور جوطریقہ جا ہے اس کو پورا كرانے كے لئے استعال كرے۔ يدايك با قاعدہ حكومت تھى جس میں ہر دعوے کے لئے ایک ضابطہ اور قانون موجو د تھا۔خون کا مطالبہ لے کرا تھنے کاحق مقتول کے وارثوں کوتھا، جوزندہ تھے اور وہیں موجود تھے۔ حکومت اگر مجموں کو پکڑنے اوران پرمقدمہ چلانے میں واقعی دانسة بن تسابل كرر بي تقى تو بلاشيه دوسر ب لوگ اس سے انصاف كا مظالبة كريكة تي اليكن كى حكومت سے انصاف كے مطالب كابيكون ماطریقہ ہے اورشر بعت میں کہاں اس کی نشان دہی دی جا علی ہے کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیاد تیوں کے ساتھ ایک ظلم عظیم میہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں، انہیں لونڈیاں بنالیا۔ حالانکہ شریعت میں اس کا قطعا کوئی جواز نہیں۔ بیہ ساری کارروائی گویا اس بات کاعملا اعلان تھی کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کوظلم کی تھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں وہ شریعت کی کسی حد کے یا بندنہیں ہیں۔

(مودودی: خلافت وملوکیت جم۱۵۷ تا ۱۵۷ (مودودی: خلافت وملوکیت جم۱۵۷ تا ۱۵۷) حضرت امیر معاوییه ﷺ پرایک اور الزام بڑے معصو ماندا نداز میں خیرخواہ اسلام او سلمین بن کرعا مید کیا ہے:

> ''سرکاٹ کرایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اورانقام کے جوش میں لاشوں کی بیچرمتی کرنے کا وحشیا نہ طریقہ بھی ، جو جاہلیت میں رائج تھااور جسے اسلام نے منادیا تھا، تا کہ وہ خودان سے بدلہ لے۔''

(مودوی خلافت وملوکیت اص ۱۲۷،۱۲۵)

مودودی صاحب کا قلب صحابہ کرام کی دشمنی ہے اتنالبریز ہے کہ انہوں نے روافض بھی ختم کردی۔ برگزیدہ صحابی، حضرت امیر معاویہ بھی پرانہوں نے تاریخ کے اور بے سروپا اقعات کا سہارا لے کروہ جھوٹے الزامات عائد کئے ہیں جن کی کوئی صاحب عقل و دائش مسلمان ہرگز ہرگز جسارت نہیں کرسکتا۔ چنانچے سبائی رافضی ٹولے کو تقویت پہنچانے کی غرض مسلمان ہرگز ہرگز جسارت نہیں کرسکتا۔ چنانچے سبائی رافضی ٹولے کو تقویت پہنچانے کی غرض مانہوں نے حضرت امیر معاویہ بھی پریالزام بھی عائد کیا ہے:

''ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ ﷺ کے عہد میں بیشروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم ہے ان کے تمام گورز، خطبوں میں برسرمنبر حضرت علی ﷺ پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتی کہ مجد نبوی میں منبر رسول ﷺ پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضورت کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور

کر جا سکتے تھے۔اور مجز مین کو گر فتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبه كر عكة تقے - گورز كى حيثيت ب انبين كوئى حق ندتھا كهجس ظیفے کے ہاتھ یر با قاعدہ آکنی طریقے سے بیت ہو چکی تھی،جس ک خلافت کوان کے زیرا رظام صوبے کے سواباتی پوری مملکت سلیم كرچكى تقى، اس كى اطاعت سے انكار كردية اوراينے زيرا نظام علاقے کی فوجی طاقت کومرکزی حکومت کے مقابلے میں استعال كرتة اور تحييه جالميت قديمه كطريقير بيمطالبه كرت كول کے ملزموں کوعد التی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالہ کرویا جائے۔قانونی شہادت ان کے خلاف پیش ندہوئی۔ گورز نے محض اینے انظامی ... اتنے لوگوں کوقطع پد کی سزادیے ڈالی جس کے لئے قطعاً کوئی شرعی جواز نہیں تھا مگر در بارخلافت سے اس کا بھی کوئی نوش ندليا كيا-اس سے بڑھ كر ظالمانه ..... بسر بن ابي ارطاه نے كے جے حضرت معاوير اللہ نے يہلے جاز ويمن كوحضرت على اللہ .... ك قبض عن لك ك لئ بعيجا تقااور پيم بمدان ير قبضه كرنے كے لئے مامور كر ديا ال شخف نے يمن ميں حضرت على مالله كے كورز عبیداللہ بن عباس اللہ کے دوچھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کوئل کر دیا۔ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہوگئے۔ بنی کنا پیک ایک عورت جويظم ديكير بي تقى ، جي أشى كـ "مردول كوتوتم في قل كرديا ، اب ان بچوں کو کس لئے قبل کررہے ہو؟ بیجاتو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔اے ابن ارطاۃ! جو حکومت بچوں اور بوڑھوں تے قتل اور بے رحی و برادر کشی کے بغیر قائم نہ ہوسکتی ہواس سے بری کوئی حکومت نہیں۔'اس کے بعدای ظالم خض کوحضرت معاویہ ﷺ ن بمدان پر حمله کرنے کے لئے بھیجا، جواس وقت حضرت علی جوید

قراردیااوران کی زیاد تول پرشری احکام کےمطابق کارروائی کرنے ے صاف ا زکار کر دیا۔ ان کا گورزعبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبه بهرے میں منبر پرخطبدد سے رہاتھا۔ ایک محض نے دوران خطبہ میں اس کو کنگر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس مخص کو گرفتار کرایا اور اس كاباته كواديا- حالا تكه شرى قانون كى روسے بيابيا جرم ندتها جس پر کی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔حضرت معاویہ بھٹے یاس استغاثہ کیا كياتوانبول في فرمايا كمين باته كى ديت توبيت المال عاداكر دول گا، مرمیرے عال سے قصاص لینے کی کوئی سمیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ دی نے بھرے کے ساتھ کونے کا بھی گورز مقرر کیااوروہ پہلی مرتبہ خطبہ ویے کے لئے کو فے کی جامع مجد کے منبر پر کھڑ ا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر چھینے۔اس نے فورا مسجد کے دروازے بند کراد نے اور کنگر چینگنے والے تمام لوگوں کو (جن کی تعداد ۳۰ ہے ۸ مک بیان کی جاتی ہے۔ گرفآر کرا کے ای وقت ان کے ہاتھ کٹواد یئے کوئی مقدمہان پر نہ چلایا گیا کسی عدالت میں وہ بین نہ کے گئے۔

مودودي كى قائداعظم رحمة الله عليه في دشمني

"افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کوچھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسانہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر رکھتا ہواور معاملات کو اسلامی نقط نظر سے دیکھتا ہو۔ بیلوگ مسلمان کے معنی و مفہوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو ہالکل نہیں جانتے۔"

 حضرت علی عظمه کی اولاد اوران کے قریب ترین رشته دارا پنے کانوں سے یہ گالیاں اسنے تھے۔ کی کے مرفے کے بعد اس کو گالیاں دینا، شریعت تو در کنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر جعد کے خطے کواس گندگی ہے آلودہ کرنا تو دین واخلاق کے لحاظ ہے خت گھنا وُ نافعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آگرا پنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کردی۔ اِنَّ اللّٰهَ یَا هُو کُمُ بِالْعَدُلِ وَالْدِ حُسَان و ایتاء ذی الْقُربی وَیَنَهُی عَنِ الْفَحُوشَآءِ بِالْعَدُلِ وَالْدِ حُسَان و ایتاء ذی الْقُربی وَیَنَهُی عَنِ الْفَحُوشَآءِ وَالْدُمُنِ وَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَالْدُمُ وَالْدُمُ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَالْدُمُ وَالْدُمُ وَالْدُمُ وَالْدُمُ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونِ وَالْدُمُونَ وَالْدَمَ وَالْدَامِ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُونَ وَالْدُمُ

(الصناص ١٤)

حضرت امیر معاویہ ﷺ پرمودووی صاحب نے دین و دیانت سے عاری ہوکر یہ گھناؤ ناالزام بھی عائد کیا ہے:

> '' مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ ﷺ نے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی گی۔ کتاب وسنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہنے اور ہاتی چار حصاس فوج میں تقیسم ہونے چاہیں جولزائی میں شریک ہوئی ہولیکن حضرت معاویہ ﷺ علم ویا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا جائے ، پھر ہاتی مال شری قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے''۔

(مودودی: خلافت وملوکیت ہیں ہے ا)

مودودی کا حضرت امیر معاوید عظمی پرایک سنگین الزام اور پیش کیا جاتا ہے، جے انہوں نے مختلف کمزور تاریخی روایات کے سہارے عائد کیا ہے، چنانچے موصوف لکھتے ہیں۔ '' حضرت معاوید عظمہ نے اپئے گورنروں کو قانون سے بالاتر A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

以表现了一种的一种的一种。

-258 Ja 197201T 11-"ر جمان القرآن" ذي الحيد 1359 هلا مور-12- "مركز شب ياكستان" مطبوعه لا مور 1974 والم 208-13-"روز نامرنوا ي وقت" الا مور، 15 جولا كي 1955 و (اداريه) 14- "ترجمان القرآن" لا مورجمادى الآخر 1974ء 15- "د يوبندى ندجب" ازمولا ناغلام مبرعلى مطبوعه چشتيال، 1956ء

4- "ليدُران كرام "ازرياض بنالوي مطبوعه لا مور 1970 م، ص 56) "كونى فخف يدخيال ندكر لے كدہم كائكرى ت تصادم جا سے بيں برگزنہيں مندوستاني ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا مقصدوبی ہے جو کا نگرس کا ہے اور ہم بچھتے ہیں کہ اس مشترک مقصدے لئے بالآخر کانگری بی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔" ("مسلمان اورموجوده سياى كمكش" حصداول م 24)

"خواه ان پڑھ عوام ہوں یا دستار بندعلاء یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں، یو نیورسٹیوں كے تعليم يا فتہ حضرات اسلام كى روح سے ناواقف ہونے ميں بيرب كيسال ہيں۔'' (تغييمات (38)

" بيانبوه عظيم" (عاميان ياكتان) جس كوسلمان كهاجاتا ب-اس كاحال بيبك اس كے 999 فى ہزارافرادنداسلام كاعلم ركھتے ہيں، نہتن اور باطل كى تميز سے آشاہيں۔" (سائي مشكش حصدوم ص 130) "مولانامودودى نےسب سے پہلے گاندهى كى سوائح عمرى كلهى۔"

(نداع اللسنت لا مورس 15,11 تا 31 جولا ل 1993ء)

مزيدمطومات كے لئے ملاحظة فرمائيں۔

1- " تح يك آزادى بنداورمسلمان" \_ حصدوم ازمولانامودودى \_ (مطبوعدلاً بور 1973 ع 46)

2-"اسلام اور پاکستان" از د اکثر اسراراحد، مطبوعه لا بور 1983ء بس 12)

3-" تاريخ نظريه پاكستان أز بيام شاجبان بورى مطبوعدلا مور 1970 ع 352)

4- " تاريخ نظريه پاكتان" از پيام شاجبهان پوري مطبوعه لا مور 1970 وص 352)

5- يرچ "كور" لا بور، جاره 17 بول 1947 ،

يرچ" كور" لا بور، جاره 17 بون 1947 ،

6- "سياس جماعتيں طلبا ،كى عدالت مين 'از اشرف رضامطبوعدلا ہور 1970 ء ص 44)

7- مولا نامودودي أورجها عت اسلامي" \_ ازمتاز على عاصى مطبوعه لا مور 1964 ع 57)

8-"مكاتيبنواب بهادريار جنك" مطبوء كرايي 1967 م 238\_256 (256

9-"ر پورت تحقيقاتي عدالت" 1953 .س 261)

10- ''علامه اقبال، قائد اعظم، پرویز،مود دی اورتح یک پاکستان' از چودهری حبیب احمه مطبوعه فیصل

ہوئے ہیں۔ شیٹانے کے سواان کے ہاں کوئی چارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیو بندی حضرات نے اپنی خفت چھپانے کے لئے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمة کی ذات پر کیچیز اچھالنا اپنا وظیفہ حیات بنار کھا ہے۔ گرا بھی تک وہ مولوی حسین احمد مدنی کے بے بصیرت داغ دھونے میں کامیا بنہیں ہوسکے۔

ماہنامہ''الرشید' ساہیوال کے''اقبال نمبرو مدنی نمبر' ماہنامہ فیض الاسلام' راولپنڈی کے''اقبال نمبر'' بیں مولوی مدنی کے بیرو کاروں نے علامہ صاحب علیہ الرحمة کو جی مجرگالیاں دی میں اورا سے خبث باطنی کوسب پرعیاں کردیا۔

اس سلسلے میں مزیر معلومات کے لئے مطالعہ فرما کیں۔ 1- روز نامہ ' نوائے وقت' لا ہور۔ 3 اکتوبر 1980ء۔

2-" اقبال كا آخرى معركة ازسيدنور رفحة قادرى مطبوعدلا عور 1979ء

3- "ا قبال اورمجت رسول" از يروفيسر محدطا برفاروتي مطبوعدلا مور 1977ء

4-"اقبال كحضور" ازسيدنزير نيازي مطبوع كراجي، 1971ء

5- "اقبال كاسياى كارنامة" ازمحم احمد خال مطبوعدلا مور 1977ء

حسین احدید نی نے دوقو می نظرید کی ڈے کرمخالفت کی اور متحدہ ہندوستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔'' ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان ،سکھ، عیسائی، پارس سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہئے۔ ایسی مشتر کہ آزادی، شامل ہیں۔ حاصل کرنے کے لئے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہئے۔ ایسی مشتر کہ آزادی، اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔'' اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔''

حسین احمد مدنی کی ہندونو ازی احمطی دیوبندی لا ہوری کی روایت ہے۔ جب مولوی مدنی آخری جج سے تشریف لا رہے تھے، تو ہم اشیشن پرشرف زیارت کے لئے گئے \_ حضرت کے متوسلین میں ہے ایک صاحبز ادہ محمد عارف ضلع جھنگ، دیو بند تک ساتھ گئے۔ ان کا بیان ہے کہڑین میں ایک ہندوجنٹلمین بھی تھے، جن کوضرورت

# مجيد نظاى اور ڈاکٹر اسراراحمہ

جناب مجید نظامی (روزنامہ نوائے وقت) نے ڈاکٹر اسراراحد کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ ڈاکٹر اسراراحمد سین احمد بدنی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے جب کہ مولوی حسین احمد بدنی دیو بندی نے قوم پرتی کا نعرہ پورے زورشور سے لگایا اور اپنا سارا زور کا گریس کے پلڑے بیس ڈالا۔ تو ان بے بصیرت اور بے شعورعاماء دیو بند کے سرخیل مولوی حسین احمد بدنی تھے۔ وہ جامہ جالوں بیس عجیب دوئی اور تضاد کو چھیائے ہوئے تھے اور دہری وفاداری کے قائل تھے۔ اسلام سے وفاداری اور بطور ہندی قوم ، ملک ہند سے وفاداری۔ قائداور مسلم لیگ کے بارے بیس وہ داڑھی اور نماز کا پیمانہ استعمال کرتے تھے اور برعم خویش قائد اور مسلم لیگ کے بارے بیس وہ داڑھی اور نماز کا پیمانہ استعمال کرتے تھے اور برعم خویش قائد اعظم کو کا فراعظم کو بارے بیس وہ داڑھی اور نماز کا پیمانہ استعمال کرتے تھے اور برعم خویش قائد اور نم و قائد اور باعظم کو ایک نمی معاملہ قرار دیتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تین بلیغ اور جامع اشعار لکھ کر سرخیل دیو بند و دیتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تین بلیغ اور جامع اشعار لکھ کر سرخیل دیو بند و کا نگر س مولوی حسین احمد مدنی کے تمام علمی تجرکو بھیشہ کے لئے خاک میں ملادیا۔

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ
زدیوبند حسین احمد ایں چہ بواجمی است
سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است
چہ بے خبر زمقام محمد عربی است ﷺ
بمصطفیٰ برسال خویش راکہ دیں ہمہ اوست
اگر باونہ رسیدی تمام بولہی است
(مجد مرغزاز قائداعظم نبر 1976ء گورنمنٹ کالے شیخو پورہ سر 178-178)
حضرت علامة اقبال کے بیاشعار آج تک دیوبندیوں کی چھاتیوں کا قابوس بے

جنازه تو پڑھ ليت ، مر پڑھاتے نيس تھے۔"

(بيں بڑے ملمان "ص 494)

لیکن صدافسوس کرزندگی مجر غیر عما لک کی بنی ہوئی گاڑیوں میں سوار ہو کر پورے برصغیر میں کا گرس کی نمک طالی اور یا کتان دشمنی کاحق اداکرتے رہے۔

مزيدمعلومات حاصل كرنے كے لئے مطالعة ماكس:

1- "متحد وقوميت اوراسلام" از حسين احد مدني مطبوعالا مور 1975 و، ص

2- كاروان احرارج 3، از جانبازمرزا ، مطبوعدلا مورس 244)

3- روز نام "نواع وقت" لا مور، 3 اكور 1980ء-

4-" قائدا عظم ميرى نظرين" ازمرز اابوالحن اصفهاني ، (شابكارايديش لا مور 1976ء، ص 10)

5. " آزادى بند" ازركيس احرجعفرى ، مطبوعدلا مور، ص 151,146)

6-" تاريخ نظريه ياكتان" از پيامشاجهان پورى، لا مور 1970 و، ش 351

7- روزنامة 'نواع وقت' لا مور، 14 ايريل 1945ء-

8- "بباول بوركى ساك تارىخ" ازشهاب داوى مطبوعه بهاوليور، 1977 والم 129 تا134)

9-روزنام" كوستان" لا بور، 17 اگست 1967ء

10- عظيم قائد ظيم تحريك ص 375

11- " قائداعظم اوران كاعبد" ازركيس احدجعفرى لا مورص 660

12-" اقبال ك صفور" ازسيدند يزيازي مطبوع كرا بي-1971ء م 166,166

تحریک پاکستان میں اہل حدیث حضرات نے جو کردار اداکیا، اس کی تفصیلات کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظ فرمائیں۔

1- "الحیات بعد الحمات" از مولوی فضل حسین بهاری مطبوعه مکتبه شعیب، حدیث منزل، کراری نمبر 1-1959 م 124 تا 140-

2-"بادرشاه ظفر اوران كاعبد"مظيوعدا مور 1969 واس 297-

3- " تاريخ الل عديث" مطوع الا مور 1970 عل 421\_

-4 " يَكُ آزاد ك 1857 : "مطرور كرا في 1976 و " -4

5- "الل عديث كالذب" مطبوعالا مور، 1955 وال 177-

فراغت لاحق ہوئی، وہ رفع حاجت کے لئے گئے اور النے پاؤں بادل نخواستہ واپس ہوئے۔حضرت مولا نامدنی سمجھ گئے۔فوراْچندسگریٹ کی ڈیمیاں ادھرادھر سے اکشھی کیں اور لوٹا کے کر پاخانہ میں گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست سے فر مانے لگے، جائے پاخانہ قوبالکل صاف ہے۔نو جوان نے کہا کہ مولا ٹا! میں نے دیکھا ہے پاخانہ بالکل جراہوا ہے۔قصہ مختصروہ اٹھا اور جا کردیکھا تو پاخانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متاثر ہوا اور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا یہ حضور کی ہندہ نوازی ہے جو بمجھ سے باہر ہے۔' (بیس پڑے مسلمان ، م 515،514)

''جمعیت العلماء کی در کنگ تمینی نے اس تجویز پرغور کیا ہے کہ فرقہ دارانہ مجھونہ کے لئے قوم پرست مسلمانوں کو منظم کیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ مسلم لیگ کی پالیسی ہندوستان اور مسلمانوں کے لئے نقصان دہ ہے۔ ان حالات میں مسلم لیگ سے ہمارا کوئی سمجھونہ نہیں ہوسکتا۔''

(اداريروزنامدنوائدةت لا مورمورد 24 نوبر 1944ء)

یہاں ایک اور بات بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگی کہ مولا نامدنی صاحب کھدر پوشی اور گاندھی کی اتباع میں اتنا غلو کرتے تھے کہ جرت ہوتی ہے۔ جناب پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

''سندھ کے فاضل جلیل مولا ناہاشم جان مجددی رحمۃ اللّٰہ علیہ راقم سے فرماتے تھے کہ مولوی حسین احمد مدنی سندھ آئے اور یہاں بھرے مجمعوں میں صافے (عمامے پگڑی) اتر واکر کھدر کی ٹو بیاں پہنوائیں۔''

(تح يك آزادى منداورالسوادالاعظم، 124)

'' حضرت مدنی لباس کے معاطع میں بخت گاڑھا کھدر پہننے میں بہت متشدد تھے اور ہمیشہ ساری عمر کھدر پہنا اوراس کے علاوہ اور بھی اشیاء دلیں استعال کرتے تھے اور ملنے جلنے والوں سے بھی یہی پسند کرتے تھے کہ وہ دلیں کپڑا پہنیں اور دلیں اشیاء استعال کریں ...... والوں سے بھی یہی پسند کرتے تھے کہ وہ دلیں کپڑا پہنیں اور دلیں اشیاء استعال کریں ..... ورس لباس کے بارے میں اتنا اہتمام تھا کہ اگر کسی میت کو لٹھے وغیرہ کا کفن دیا جاتا تو اس کا

باب6

## مخضرتار يخديوبند

ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں! سینکروں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے

23-22-21 مارچ 1980 ء كوديوبنديول في مدرسدديوبنديس صدسال جش ديو بند منایا۔ ایک مشرکہ عورت اندرا گاندھی کو کری صدارت پر بھایا اور اندرا گاندھی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اندرا گاندھی نے دیو بندیوں سے انتہائی پیار کا اظہار کیا۔ اس جش کو كاميانى سے مكناركرنے كے لئے بھارتى ريديو-تى وى ،اخبارات، رسائل، ريلوے وغیرہ ذرائع سے ہمکن تعاون کیا۔ بھارتی محکہ ڈاک وتار نے اس موقع یر 30 میسے کا ایک یا دگارنگٹ جاری کیا،جس پر مدرسہ دیو بند کی تصور نمایاں تھی۔ اندرا حکومت نے جشن دیو بند کی تقریبات پر ڈیڑھ کروڑ رویے خرچ کر کے دیو بند سے دلی محبت کا اظہار کیا۔ پھاس ہزار دیوبندی، اندرا گاندھی کے بیٹے سنچے گاندھی کی روٹیاں کھاتے رہے اور کئی دیوبندی ہندوؤں کے گھروں میں چار جارون تک تھبرے رہے۔مسلمانوں کی قاتلہ ،مشر کہ عورت اندرا گاندھی کے علاوہ دیوبند کے اللیج پرمسٹرراج نرائن، جگ جیون رام،مسٹر بہوگنا جیسے مشرکول نے بھی اپنے قدم تکائے۔اللہ تعالی کی شان ہے کددیو بندی ٹولہ جوایے آپ کو توحيد كايرستار اور تعكيدار سجهتا ہے اور اينے سوائمام مسلمانوں كومشرك جانبا ہے، اس دیوبندی ٹولے نے مسلمانوں کے وہمن ،اسلام ویا کتان کے دہمن ،کافروں مشرکوں کوایے جشن دیو بندکا صدر بنا کرتقریبات کا افتتاح ان کے تایاک ہاتھوں ہے کرایا (نہایت

6- "نهندوستان کی پہلی اسلامی ترکیک" ص 29/212\_ بحوالہ" جنگ آزادی" از پروفیسرمحد ایوب قادری ص 65,64 و"حیات سیداحمد شہید" از محد جعفر تھائیسری، مطبوعہ کراچی (مقدمہ) 1968ء ص 26,25)

7- رسال "اشاعة النه" في 88 شاره نمبر 9 م 262 بحواله "حيات سيدا حد شهيد" (مقدمه ) ص 67-

8- روز نامه "نوائ وقت" لا بور، 10 اكور 1982ء-

9- "مشكات لاله" ازش فيرسعيد م 108-

10- "بوئ كل نالدول، دود چراغ محفل" \_ از شورش كاشميرى، ج 1، مطبوعد لا مور 1972ء، ص

Los translating to the

11- "تاريخ دبابية ازمولانا محدرمضان على قادرى مطبوع فيصل آباد 1976 ء مس 117

جھرمٹ میں ایک نظے منہ، نظے مر، برہند باز وعورت کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور تصویر کے بیچے کھا ہے:

" د مسر اندرا گاندهی دارالعلوم دیوبند کی صدسالد تقریبات کے موقع پر تقریر کررہی

روز نامہ 'نوائے وقت' لا ہور، 9 اپریل 1980ء کی تصویر میں ایک مولوی کو اندرا گا ندھی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور تصویر کے نیچ لکھا ہے۔

"مولانا راحت گل، مزاندرا گاندهی سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ رہے ں۔"

ینجے گا ندھی کی دعوت

اندرا گاندھی کے بیٹے بنچے گاندھی نے کھانے کا وسیج انتظام کر رکھا تھا۔ بنچے گاندھی نے تقریباً بچاس ہزارافراو (دیو بندیوں) کوئین دن کھانا دیا، جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیرمسلم باشندوں، ہندوؤں اور سکھوں نے بھی دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا۔

(روزنامدامروز، لا مور، 9ايريل 1980ء)

ہندؤوں کا شوق میز بانی

کٹی مندوبین (ویو بندی علاء) کو ہندواصرار کر کے اپنے گھر لے گئے، جہاں وہ چار دن تغمیرے۔

(روزنامة امروز الامور،27، ماري 1980)

بھارتی حکومت نے جشن دیو بند کی تقریبات پرڈیز ھے کروڑ روپے خرج کئے ، جب کہ ساٹھ لا کھروپے دارالعلوم نے اس مقصد کے لئے اکٹھے گئے۔

(دوزنامة امروز الامر،27 ار 1980ء)

مرکزی حکومت ہندنے قصبہ دیو بند کی نوک بلک درست کرنے کے لئے 30 لاکھ رویے کی گرانث الگ مہیا کی۔روٹری کلب نے ہیتال کی صورت میں اپنی خد مات پیش افسول کر پورے ملک میں صدارت کے لئے انہیں کوئی مسلمان نظر نہ آیا) کتنا بجیب منظر ہے کہ نہرو کا فرکی کا فرہ مشرکہ بیٹی بن سنور کر بے پردہ دیو بند کے آئیج پر برا جمان ہے ..... اور جش عید میلا دالنبی عظیم کوشرک و بدعت کہنے والی ان رندوں کی ٹولی کومت بتار ہی

تیری آواز کا جادد تو چلا محفل پر کھے تو دہ تھے جنہیں تیری ادا مار گئی

دیوبندی مولوی، اس نازنین دیوی پرست مشرکہ کے قدموں میں بیٹھے اپنی وفا کے گلدستے نچھاور کررہے ہیں اور طویل ترین واڑھیاں ہلا کرنعرے لگارہے ہیں۔ یہ ہے ان کھدر پوش بھگوانوں کی توحید پرسی کی رنگین کہانی!

نہ إدهر أدهر كى تو بات كر، بيہ بتا كہ قافلہ كيوں كا؟
جھے رہزنوں سے گلہ نہيں، تيرى رہبرى كا سوال ہے
اندرا گاندهى تاليوں كى گونج اور زندہ باد كے نعروں كى گرج ميں ديو بند كے اللج پر
براجمان ہوئى (جہاں صرف علاء كو ہونا چاہئے تھا) بانى مدرسہ ديو بند كے نواسے اور مدرسہ
ديو بند كے بزرگ مہتم قارى محمد طيب نے اندراد يوى كو 'عزت ماب وزيراعظم ہندوستان'
كہہ كر خير مقدم كيا اور اسے ''برى برى ہستيوں' ميں شاركيا۔ اندرارانى نے اپنے خطاب
ميں بالحضوص كہاكہ:

''ہماری آزادی اور قومی تحریکات سے دارالعلوم دیو بندگی وابستگی اٹوٹ رہی ہے۔'' علاوہ ازیں جشن دیو بند کے اٹنج سے پنڈت نہروکی رہنمائی و متحدہ قومیت کے کر دار کو اہتمام سے بیان کیا گیا۔ بھارت کے پہلے صدر را جندر پر شاد کے حوالہ سے دیو بند کو آزادی (ہند) کا ایک مضبوط ستون قرار دیا گیا۔

(ماہنامہ"رضاع مصطفی" گوجرانوالہ جمادی الآخر 1400 همطابق اپریل 1980ء)

تصوير

روزنامہ جنگ کراچی 3 اپریل 1980ء کی ایک تصویر میں دیوبندی مولو یوں کے

کیں،جس میں دن رات ڈاکٹر وں کا انتظام تھا۔

(روزنامه جنگ راولیندی، 2اریل 1980ء)

ہنگا می طور پر جلسہ کے گردمتعددنی سڑکوں کی تغییر کی گئی اور بجلی کی ہائی پاورلائن مہیا کی گئی۔ بھارتی سشم اورامیگریشن حکام کا رویہ بہت اچھاتھا۔ انہوں نے مندو بین کوسی قتم کی تکلیف نہیں آنے دی۔

(روزنامه "امروز" لا مور 1980 يل 1980ء)

تقریبات جشن کے انظامات وغیرہ پر 75 لاکھ سے زائدر قم خرچ کی گئے۔ پنڈال پر چارلا کھ سے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی۔ کیپول پر ساڑھے چارلا کھ سے بھی زیادہ رقم خرچ موئی۔ بجل کے انظام پرتین لاکھ سے بھی زیادہ روپی خرچ ہوا۔

(روزنامہ''جگ''راولپنڈی2اپریل 1980ء/روزنامہ''امروز' لا ہور 9اپریل 1980ء)

مولوی فضل الرحمٰن کے باپ مفتی محمود نے اسٹیج پر سمزاندرا گاندھی سے ملاقات کی اور
ان سے دبلی جانے آور ویزے جاری کرنے کے لئے کہا، اس پر اندرا گاندھی نے ہدایت
جاری کی کہ جو چاہے اسے ویزا جاری کردیئے جا کیں، چٹانچہ بھارتی حکومت نے دیوبند
میں ویزا آفس کھول دیا۔

(روزنامة الوائدونة الاجور -26 مار 1980ء)

زائرین دیوبندجشن دیوبند میں شرکت کے علاوہ واپسی پر وہاں سے بے شار تخفے سے اُنٹوں کے علاوہ اُنٹوں کے علاوہ اُنٹاک ہمی ہمراہ لائے ہیں۔ اِن میں کھیلوں کا سامان ، ہا کیاں اور کرکٹ گیندوں کے علاوہ سیب ، گنے ، ناریل ، کیلا ، انٹاک ، کیڑے ، جوتے ، چوڑیاں ، چھتریاں اور دوسر اسینکڑوں قتم کا سامان شامل ہے۔ حدتویہ ہے کہ چندایک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بردی بردی پارٹیشنیں بھی لا ہور لائے ہیں۔

(روزنامة مشرق الا مور، روزنامة انوائ وقت الا مور، مارچ 1980ء)

وقارانبالوی مولانااخشام الحق صاحب (تھانوی) کا یہ کہنا:

''بەد يوبندمسزاندرا،اين چە بوالىچى است''

کی وضاحت ہی کیا ہو علی ہے؟ بیتو اب تاریخ دیوبند کا ایسا موڑبن گیا ہے کہ مؤرخ
ایسے کی طرح نظرانداز کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے دامن سے بیدواغ شاید ہی مٹ سکے۔ وقتی
مصلحتوں نے علمی غیرت اور جمیت فقر کو گہنا دیا تھا۔ اس فقیر کویا دہے کہ ''متحدہ تو میت'' کی
تریگ میں ایک مرتبہ بعض علاء سوامی سر دھانند کو جامع مسجد دبلی کے منبر پر بٹھانے کا
ارتکا ہے بھی کر کھے ہیں، لیکن دو برس بعدائی سر دھانند نے مسلمانوں کو شدھ کرنے یا پھر
ارتکا ہے بھی کر کھے ہیں، لیکن دو برس بعدائی سر دھانند نے مسلمانوں کو شدھ کرنے یا پھر

(مررابروزنام "نواع وقت" لا مور، 29مارچ 1980ء)

قبر خداوندی

دارالعلوم دیوبند کے صدسالہ اجلاس کے بعد سے ایک خانہ جنگی شروع ہوئی، جو برابری جاری ہو اس عاجز کے نزدیک وہ قبر و عذاب خداوندی ہے۔ راقم سطور تقریباً ساٹھ سال ہے اخبارات بھی ورسائل کا مطالعہ کرتا رہا ہے، ان میں وہ رسالے اور اخبارات بھی ہوتے ہیں، جن میں سیاسی نہ ہی تخالفین کے خلاف کھا جاتا تھا اور خوب جبر لی جاتی تھی ، کیکن مجھے یا دنہیں کہ ان بیل سے کسی کے اختلافی مضامین میں شرافت کو اتنا پیال اور ذالت وسفالت کو ایسا استعمال کیا گیا ہو، جیسا کہ دار العلوم دیوبند ہے نبیت رکھنے والے ان ''مجاہدین قلم'' نے کیا ہے۔ پھر ہماری انتہائی بدشمتی کہ ان میں وہ حضرات بھی ہیں، جو دار العلوم کے ' سندیا فتہ' فضلاء بتائے جاتے ہیں۔''

(باہنامہ' الفرقان' الکھنو۔ فرور 1980ء) (ہفت روزہ' الاعتصام' الدہور 20 بارچ 1981ء)

تلاوت وتر انہ کے بعد النج پر پچھ غیر معمولی حرکات کا احساس ہوا، اس لئے کہ شری
متی اندرا گاندھی اجلاس میں آرہی ہیں۔ النج پرموجودتمام عرب وفو ددورو یہ ہو کر کھڑے ہو
گئے۔ اندرا گاندھی ، ان سب کے خوش آمدید کا مسکر اہث سے جواب دیتے ہوئے آئیں۔
انہیں مہمان خصنوصی کی کری پر جوصا حب صدر اور قاری محمد طیب کی کرسیوں کے درمیان تھی ، شمایا گیا (جب کہ دیگر بڑے بڑے علماء بغیر کری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے )۔ شریمی کو بھایا گیا (جب کہ دیگر بڑے بڑے علماء بغیر کری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے )۔ شریمی کو بھایا گیا (جب کہ دیگر بڑے بڑے علماء بغیر کری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے )۔ شریمی کو

آپ اپنی بی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں کے تو شکایت ہو گی

سيره اندرا كاندهي

روزنامہ''اخبار العالم الاسلامی''سعودی عرب نے لکھا ہے کہ''سعودی حکومت نے دار العلوم دیو بند کے دار العلوم دیا ہے۔ دار العلوم دیو بند کودس لا کھروپے وظیفہ دیا۔ جب کہ سیدہ اندرا گاندھی نے جشن دیو بند کے افتتاحی اجلاس میں خطاب کیا۔

(اخبار العالم الاسلامي 14 جمادي الاولى 1400هـ)

موحدور مدح مشرك

روز نامہ '' جنگ' راولینڈی کیم اپریل 1980ء کی اشاعت میں ایک با تصویر اخباری کانفرنس میں مولوی غلام خان کا بیان شائع ہوا کہ جشن دیو بند کو کامیاب بنانے کے لئے بھارت کی حکومت نے بڑا تعاون کیا ہے۔ سوا کروڑ روپے خرچ کر کے اندرا حکومت نے اس مقصد کے لئے سڑکیں بنوا کیس نیا اسٹیشن بنوایا۔ ہم سے نصف کر ایدلیا اور دارالعلوم دیو بندکی تصویر والی کلٹ جاری کی ۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھارت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے۔ وہاں باہر سے کوئی چیز نہیں منگواتے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان اب بھی گندم تک باہر سے منگوار ہا ہے۔ پاکستان میں باہمی اختلافات اور نوکر شاہی نے ملک کور تی کی بجائے باہر سے منگوار ہا ہے۔ پاکستان میں باہمی اختلافات اور نوکر شاہی نے ملک کور تی کی بجائے نقصان کی طرف گامزن کررکھا ہے۔

(روزنامه"جنك"راولينذى الإيل 1980ء)

اندرا گاندهی کامرثیه

'' بھارتی وزیراعظم آنجہانی مسزااندرا گاندھی کے قبل پرجس طرح پاکستان میں موجود سابق قوم پرست علاءاور کا نگرس کے سیاسی ذہن وفکر کے ترجمان'' وار ثان منبر ومحراب'' نے تعزیت کی ہے۔ وہ کوئی قابل فخر اور دینی حلقوں کے لئے عزت کا باعث نہیں ہے۔ قونی اخبارات میں خبرشائع ہوئی ہے کہ نظام العلماء پاکستان کے نامور رہنماؤں مولا نامحد شریف

دیکھنے کے لئے زبردست بلیل کی۔ تمام حاضرین اور خصوصاً پاکتانی شرکاء شریمتی کودیکھنے کے لئے بےتاب تھے۔ شری متی ایک مرصح اور سنہری کری پر لاکھوں لوگوں کے سامنے جلوہ گرفتیں۔ شری متی نے سنہری رملگ کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں جلکے رملگ کا ایک بردا ساپرس تھا۔

قاری محمد طیب صاحب کے خطبہ استقبالیہ کے دوران مصر کے وزیر اوقاف عبداللہ بن سعود نے شریمتی اندرا گاندھی سے ہاتھ طلایا۔ نیزشریمتی اور مفتی محمود صاحب تھوڑی دیر استیج پر کھڑے کھڑے ہاتیں کرتے رہے۔ بعض شرکاء دیو بند کا کہنا ہے کہ اندرا گاندھی بن بلائی آئی تھی۔ اگر مید درست مان لیا جائے ، تو پھر سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے مہمان خصوصی کی کری پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ تقریر کیوں کرائی گئی؟ چرن سنگھاور جگ جیون رام وغیرہ نے ایک مذہبی استیج پر تقاریر کیوں کیں؟ کیا ہیں سب پچھ دار العلوم دیو بند کے مختطبین کی خواہش ایک مذہبی استیج پر تقاریر کیوں کیں؟ کیا ہیں سب پچھ دار العلوم دیو بند کے مختطبین کی خواہش کے خلاف ہوتارہا؟ دراصل ایک جھوٹ چھپانے کے لئے انسان کو سواور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ کاش علماء کو خدا ہی تو نے کی قو نق عطافر مائے۔ آئین!

ایک پاکتانی فت روزہ میں مولانا عبدالقادر آزاد نے غلط اعدادو شاربیان کئے ہیں۔

یہ بات انتہائی قابل افسوں ہے۔ ان کے مطابق دی ہزار علماء کا وفد پاکتان سے گیا تھا،

طالانکہ علماء وطلبہ ملا کر ساڑھے آٹھ سوافرادایک خصوصی ٹرین کے ذریعہ دیو بندگئے تھے۔

اجتماع کی تعداد مولانا (آزاد) نے کم از کم ایک کروڑ بتائی ہے۔ حالانکہ خور فتنظمین جلہ کے

بقول بنڈ ال تین لاکھ آ دمیوں کی گنجائش کے لئے بنایا گیا تھا۔ کاش! ہم لوگ حقیقت پند

بن جا کیں۔ اعداد و شار کو بڑھا چڑھا کر بیان کر نااختہائی افسوسناک ہے۔ عرب وفود کے لئے

بن جا کیں۔ اعداد و شار کو بڑھا چڑھا کر بیان کر نااختہائی افسوسناک ہے۔ عرب وفود کے لئے

طعام و قیام کا عالی شان انظام تھا۔ ڈاکننگ ہال اور اس میں طعام کا ٹھیکہ دبلی کے انٹر کا نئی انٹیل ہوٹل کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انظام نے مساوات اسلامی ، سادگی اور علماء نینش ہوٹل کا تھا۔ کو بوں کے لئے اس مخصوص انظام نے مساوات اسلامی ، سادگی اور علماء ربانی کے نقدس کے تصور کی دبھیے از از دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کل انتظام کا 15 فیصد ہو جو عرب

(ما منامه سیاره دُانجست لا مور، جون 1980 م، آنگھوں دیکھا حال)

6- '' جعفران این زمان'' از علامه میان فحمه صادق قصوری \_ (مطبوعه مکتبه'' رضائے مصطفیٰ'' محوجرانواله)
7- '' مشعل راه'' از علامه عبدا تکیم اخترشا بجهان پوری \_ (مطبوعه فرید یک شال ، ار دو بازار ، لا بور)
8- '' دیو بندی مذہب'' از علامه غلام مهر علی (مطبوعه مکتبه حامد میه بخش رود ، لا بور)
9- '' باطل ایخ آئینے میں' از علامه محمصد می نقشوندی (مطبوعه مکتبه فرید میه ، جناح رود ، سامیوال)
10- اختراز توجی ماز مراح المرمح (مطبوعه کترین الله می مدانه می الله می در مطبوعه کترین الله می در مطبوعه کترین الله می در ا

10-اتمیازی ، ازراجاغلام محد (مطبوعه مکتبه قادرید، اندرون او باری دروازه ، لا مور)
د دارالعلوم دیوبند کو بهندوام راء با قاعده چنده دیا کرتے تھے۔''

''بانی دارالعلوم دیو بندمولوی قاسم نانولوی کے دور میں'' دستور العمل چندہ' اور'' ذکر آئین چندہ'' کے الفاظ'' چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب وملت'' (سوائح قاسمی ج2ص 317 مکتبدر تماشیہ لا ہور)

'' ہندو دارالعلوم دیو بند کو اخبارات اور کتب مفت مہیا کرتے ، مولوی قاسم نا نوتوی شکریہ کے ساتھ ان کی سخاوت اور عنایت کی تعزیف کرتے ، ان کے کاروبار، تنجارت اور کارخانہ جات کی دمبدم ترقی ،ان کی قوت اور آزادی کے لئے دعا کرتے ''

(سوائح قامی نے 2 میں 316 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور)

### محمودالحسن كي ج

دیوبندی علیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے ''الافاضادات یومیہ' ج6،ص 255 پر لکھا ہے۔''جس وقت حضرت مولانا محود الحن کا موثر چلا، توایک دم اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اور اس کے بعد گاندھی جی کی ہے۔ مولوی محود الحن کی ہے کے نعرے بلند ہوا۔ اور اس کے بعد گاندھی جی کی ہے۔ مولوی محود الحن کی ہے کے نعرے بلند

كريارام برهمچاري

امیرشریعت دیوبند میعطاء الله بخاری احراری نے دیناج پورجیل میں اپنانام پند ت کرپارام برجھچاری رکھالیا تھا۔ (عطاء الله بخاری س73)

وثو، مولانا زابد الراشدى اورمولانا بشير احد شادف اينيان مين كباب:

''اندراگاندهی نے اپنے دوراقتد ارمیں جمعیت علماء ہنداور دارالعلوم دیو ہندگی تو می خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا اور ہرطرح کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ نیزان رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ اندرانے جشن دیو ہند میں اکا بردیو ہند سے اپنے خاندانی تعلقات کابر ملااظہار کیا۔''

یہ پڑھ کرانسان جرت میں ڈوب جاتا ہے کہ سیکولرازم کے علمبر داران سابق کا گری علم اور ایسی تک اندرا کے خاندانی تعلق پر کس قد رفتح ہے ۔۔۔۔۔۔ کس قد رستم کی بات ہے کہ ان مشی بھرلوگوں نے ابھی تک اپنے دل میں پاکستان کی محبت کے بجائے اندرا گاندھی سے تعلق کو سچار کھا ہے ،اس لئے پاکستانی عوام اور حکومت کوان الفاظ پر فور کرنا چا ہئے کہ یہ ابھی تک تحرکیک پاکستان کی تعفیاں اپنے دلوں سے نہیں نکال سکے ۔مولا ناشبیر اجمد عثانی کوان تک تحرکیک پاکستان کی تعفیاں اپنے دلوں سے نہیں نکال سکے ۔مولا ناشبیر اجمد عثانی کوان کے اپنے قول کے مطابق جس طرح فرزندان دیوبندگی اکثریت غابی گالیوں سے نواز تی تھی ، وہ فکر آج تک ان لوگوں کے سینوں میں عداوت پاکستان کا ایک تناور درخت بن چکی ہے ،ورنداس وقت پنڈت موتی لال نہر واور پنڈت جوام رلال نہر وکا جناب سیدا حمد ہر یلوی ہے ،ورنداس وقت پنڈت موتی لال نہر واور پنڈت جوام رلال نہر وکا جناب سیدا حمد ہر یلوی اور جناب اساعیل دہلوی سے فکری تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت تھی ؟ دیوبند کے ان رہنماؤں نے یہ بیان دے کر آج بھی دوقو می نظر یے کی گئی کی ہے۔ تح بیک آزادی میں ہندووں کے ساتھ کا گری خیال کے علاء کے کردار کونمایاں کرنا ہمار شخے لئے باعث شرم ہندووں کے ساتھ کا گری خیال کے علاء کے کردار کونمایاں کرنا ہمار شخے لئے باعث شرم

(روزنامة "آفاب" لا مور، 3 نوم ر 1984 ء)

مزید معلومات کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ سیجئے:

1- '' دیو بند حقائق''ازعلامہ ابوداؤ دمجہ صادق۔ (مطبوعہ مکتبہ' رضائے مصطفیٰ'' گوجرانوالہ)

2- '' نشانی'' ازعلامہ مجمد فیض احمداولی رضوی۔ (مطبوعہ مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ۔ بہاولپور)

3- '' زیروز بر' ازعلامہ ارشدالقادری۔ (مطبوعہ مکتبہ فریدیہ ساہوال)

4- '' مخالفین پاکستان' ازعلامہ مجمد ضیاء اللہ قادری۔ (مطبوعہ، قادری کتب خانہ بخصیل بازار، سیالکوٹ)

5- ''علاء حَنْ''از علامة عليل اشرف اعظمي قادري \_ (مطبوعه مكتبه فريديه، جناح روذ ،ساهيوال)

حسین احمد مدنی کانگرسی اجودهیا باشی کے متعلق ظفر علی خال ایڈیٹر روز نامہ''زمیندار' لا ہور'' چنستان' کے ص 187 پر لکھتے ہیں۔

حین احمد سے کہتے ہیں خزف ریزے مدینے کے کہ لو آپ بھی کیا ہو گئے عگم کے موتی پر احرار پارٹی اور دیوبندی کانگری امیر شریعت:

ہندؤوں سے، نہ سکھوں سے نہ سرکار ہے ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار سے ہے پائے سکوں کا ہے پائٹ شریعت کا امیر اس میں طاقت ہے تو کرپان کی جھنکار سے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل سب سے ذات ای طبقہ عذار سے ہے! اٹھو کہ گھوم رہے ہیں خزال کے ہر کارے بین خوال کا وقت نہیں چون بچاؤ کہ غم آشیاں کا وقت نہیں

قار کین کرام! آپ نے اسلام دشمن طاقتوں کے ایجٹ اور کاسہ لیسیوں کی اندو ہناک داستان کا مطالعہ کیا اور بخوبی اس نتیج پر پہنچ کہ ندہبی لبادہ اوڑھ کر باغی اور بزید پلید کے پرچارک ہیں۔ اجہیر شریف اور سالار مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کو مال کے ساتھ زنا سے برتر کہتے ہیں، لیکن مولوی حق نواز کی قبر پر جانا کا تواب گردانتے ہیں۔ گیارہویں شریف کے ختم کو حرام اور خزریر بتاتے ہیں، لیکن کوا کھانا تواب ہجھتے ہیں۔ امام حسین میں کی سبیل کو حرام اور مندوؤں کے پیاپرشاد کے کھانا تواب بھتے ہیں۔ امام حسین میں گئی ہیں وہ آپ کے اور مملکت خداداد پاکتان کے کس طرح و فادار ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی نجی محفلوں میں کئی بار اظہار بلکہ تورشکم

کے انگارے اگل چکے ہیں کہ شیعوں کے بعد ان (مسلمان سی بریلوی) کی خبرلیں گے۔آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ بیلوگ آپ کے ساتھ مل کریا آپ کو ساتھ ملا کراپنے اوپر''سن'' ہونے کالیبل لگارہے ہیں اور آپ کو فقط بریلوی کہہ کرایک فرقہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے ووٹوں سے سیاست چکارہے ہیں۔

آپ پر کھڑے ہوکراپنے آپ کوقد آور ٹابت کررہے ہیں۔ آپ باہمی افتر اق وانتشار کا شکار ہیں۔ دشمن آپ کو بھیٹر بکریوں کی طرح ہانگنا چلا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ اگر ۔۔۔۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور بانی اسلام علیہ کی عظمت کے جینڈے لہرائے رہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے رہیں اولیاء کرام کی مشعلیں فروزاں رہیں۔ آپ کے نظریات واعتقادات کا تحفظ ہوتو پھر گتاخ و بے ادب ٹولہ سے اظہار برات کریں اور برملا اعلان کر دیں۔

حیث جائے اگر دولت کونین تو کیا غم حیوٹے نہ گر ہاتھ سے دامان محمد علیات اب جس کا جی جاہے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا

جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں (تقویۃ ص 49)

رسول کے چاہنے ہے پچھ نہیں ہوتا

جبیبا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار۔ ان معنوں کو ہر پینجبرا پنی امت کا،

مردار (بے اختیار) ہے۔

کسی بزرگ (نبی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولو۔ اور جو بشرکی می

تعریف ہو۔ وہ می کرو۔ اس میں بھی اختصار ہی کرو (تقویۃ ص 78)

حضور علی پی بہتان باندھتے ہوئے آپ علی کی طرف ہے کہا کہ میں بھی المیں دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں۔ (تقویۃ ص 75)

ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں۔ (تقویۃ ص 75)

امتی نبی سے مرتبہ میں بڑھ سکتا ہے۔

انبیاء اپنی امتوں سے متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں باتی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ (تخدیر الناس از قاسم نانوتوی صفحہ کا مطبوعہ کتب خانہ رہیمیہ)

ينرنبر 4

ختم نبوت كاانكار

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی علیقہ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محدی علیقہ میں کیچے فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ علیقہ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجے ای زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔

(تخدير الناس از قاسم نانوتوى بانى دارالعلوم ديوبند: صفحه 28)

ينرنبرة

حضور کاعلم جانوروں جیا ہے (معاذ الله)

سورہ م جاوروں بین ہے رسی رہلم آپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحح ہوتو دریافت طلب بیامر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ

# دیگر د بوبندی عقیدے

کینر نمبر 1 شیطان کاعلم نی علی کے علم سے زیادہ ہے۔ (معاذ اللہ)

(براین قاطعه س 51)

شیطان و ملک الموت کا حال دیم کی کرعلم محیط زمین کا فخر عالم علیه السلام کو ثابت کرنا شرک نہیں۔ تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت رنا شرک نہیں۔ تو کونسا ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت کی کونسی نص قطعی ہے۔ در ایادتی کی محاملہ ہوا آپ کو اردو زبان آگئی جب سے علماء مدرسہ دیو بند سے آپ کا معاملہ ہوا آپ کو اردو زبان آگئی

(يرايل قاصدش 26)

ينرنبر2

مولوی محمد اسماعیل دہلوی فرماتے ہیں۔

خدا تعالی مربھی کرتا ہے اللہ کے مرسے ڈرنا چاہئے۔ (تقویۃ الایمان ص 55)
رسالت مآب علی کے نماز میں خیال بیل اور گدھے کی صورت میں متعزق
ہونے سے کی مرتبہ زیادہ برا ہے (صراط متنقیم فاری ص 95، اردوص 201)
ہونے سے کی مرتبہ زیادہ برا ہے (مراط متنقیم فاری ص 95، اردوص 201)
ہرمخلوق برا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے پھار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

( تقوية الايمان ص 15)

اس شہنشاہ کی تو بیشان ہے کہ ایک آن میں ایک تھم کن سے جاہے تو کروڑوں نمی اور ولی اور جن اور فرشتہ جرائیل اور محمد علیقہ کے برابر پیدا کر ڈالے۔

(تقوية ص 36)

خویش راخود عبده فرموده است رسول کریم علی کے سامنے ساری ونیا دلوں کے تجدے کرنی ہے اور وہ خود اینے آپ کوعبدہ (اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ ) فرماتے ہیں۔ عبده از فیم تو بالاتر است زاں کہ اوہم آوم وہم جوہر است عبدہ کی شان عظیم تیرے فہم سے بالاتر ہے جب کہ آدم علیہ السلام آپ کے نور مارک سے پیدا کے گئے ہیں۔ Is it save I we ما رایا انظار اور نظر عبد (عام أنسان) اورعبده (الله تعالى كم محبوب كريم علي ) مين برا فرق ے۔ ہم انظار کرنے والوں میں سے ہیں اور ان کا انظار کیا جاتا ہے۔ عیده ویر است دهراز عیده ست ماہمہ رنگیم اوبے رنگ و بو است رسول کریم عظی زمانے کی جان ہیں اور وقت کی رفتار آپ سی ای ک وجہ سے ہے۔ ہم تو مختلف رنگوں کے قیدی ہیں آپ رنگ اور بو سے ماورا ہیں۔ عبده با ابتداء ب انتها است عبده صبح و شام کا است صبح وشام رسول کریم علی کی پابند ہے کیونکہ آپ کا نور مبارک ہر شے ک ابتداء ہے اور آپ کی عظمت سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یھی آگاہ نہیں ہے۔ جوہر اونے عرب نے اعجم است آدم است و بم ز آدم اقوم است بورانیت مصطفیٰ علی منظر بی ہے اور نہ ہی جمی ..... آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے میں لیکن آپ کا نور مبارک آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تخلیق کیا جا چکا

مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید وعمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان از مولوی اشرف علی تھانوی: صغیہ 8)

سے دیوبندی اور ہر بیلوی اختلاف بید دوہانی کی محبت کے تاج محل میں اپنی کینسرزدہ سوچ کی اختلاف بید دہانی لوگ رسول کریم علیقی کی محبت کے تاج محل میں اپنی کینسرزدہ سوچ کی اینٹیں لگانا چاہتے تھے .... بید اگر اوقت تھا اس وقت منافقت کا نام حکمت نہ تھا .... اس وقت جھوٹ کو ادھیر نے اور سیج کو بننے والے لوگ موجود تھے .... ان سیج لوگوں کی قیادت کے لئے اللہ تعالی نے اقبال کو منتخب فر مایا .... اقبال نے اس سازش کو اپنے مخصوص انداز میں بیان فر مایا:

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح مجمہ اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے سے علاج ملاں کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

(ضرب کلیم: 146) میرے پیارے قاری! ذرا سوچ اقبال نے اس کینسر زدہ سوچ کے کس طرح بختے ادھیڑے ہیں۔

اس روحانی کینسر کی رو داد دلخراش بھی ہے اور دل سوز بھی لیکن کے بغیر جارہ بھی نہیں اور اس کے بغیر اقبال کی خدمات کا اور کوئی تعارف بھی نہیں کیونکہ اس کینسر کا علاج اس نے کیا تھا۔

اقبال رسول کریم علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پیش کیتی جبیں فرسودہ است باخدا در پرده گویم تو گویم آشکار یا رسول الله او پنهال و تو پیدائے من (پیام شرق 242)

حضرت خطیب الاسلام نے فر مایا کہ میں یہ جواب من کر جھوم اٹھا میں نے سوچا کہ اقبال کا یہ فاری پیغام پنجائی زبان میں اپنی قوم کو سنا دوں تا کہ افادہ عام ہو جائے تو میں نے اقبال کے فاری کلام کا ترجمہ یول کیا ہے۔

الیا! رب میرے کئی باطن اے توں میرے کئی باطن اے توں میرے کئی ظاہر ایں میں وی رب نوں رب منیاں تے توں وی رب نوں رب منیاں پر میرے منن وچہ فرق اے توں سب تھیں پہلاں منیاں اوہنوں تے میں پہلاں منیا اوہنوں پر توں منیا وکیھ کے، تے میں منیا س کے پر توں منیا وکیھ کے، تے میں منیا س کے میری شنیداے، تے تیری دید اے میری شنیداے، تے تیری دید اے میں منیا س جانیں جاناں، تے توں جانیں اگرے توں جانیں کے او جانیں

(الهيان، علامه محمد سعيد احمد مجد دي ص 50 مطبوعه كوجرانواله)

آئندہ صفحات میں اقبال کے اشعار پڑھ کر قار کین یقینا چونک اٹھیں گے۔
کیونکہ علامہ اقبال کا رسول کریم علی کے کو مولائے کل کہنا ..... قرآن کہنا فرقان کہنا ..... قرآن کہنا اور اللہ کہنا ..... حقیقت منظر کہنا ..... فین کہنا .... اور اللہ کہنا اصل میں اس روحانی کینسر کا علاج ہے جے شہید کریم کی ذات کا عرفان بخشے والا کہنا اصل میں اس روحانی کینسر کا علاج ہے جے شہید لیا نے نجد نے اپنی کتاب تقویة الایمان میں درج کیا تھا اور اقبال نے اس کا جواب

عبدہ صورت گر تفدیرها
اندر ویرانہ تعمیرها
رسول کریم علی سب انسانوں کی تفدیر کے صورت گر ہیں۔ آپ تو ویرائے
ہیں گلتان پیدا فرماتے ہیں۔ سجان اللہ .... کیا عقیدہ ہے .... اور اس بیان پر قربان
جائیں اقبال کی نظر میں کہ سرور کا کنات علیہ صورت گر تقدیر ہیں جب کہ روحانی
کینسر میں مبتلا شخص کے خیال فاسد میں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں
گی کہا ہے اقبال نے:

من ز سر عبدہ آگاہ نیست عبدہ جز سرالاللہ نیست عبدہ جز سرالاللہ نیست حضور سرور عالم کی اصل ہے کوئی بھی آگاہ نہیں آپ اللہ تعالی کا بجید ہیں شعر مدعا پیدا گردد و زین دویبت تانہ بنی از مقام اذرمیت تانہ بنی از مقام اذرمیت آخر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تجھے میری بات اس وقت تک مجھ نہیں آ تحر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں جب تک تو اس بات پرغور نہ کرے کہ قرآن علی اللہ نے فرمایا:

ومارمیت افر میت ولکن الله رمی (الانفال: 17)

اے محبوب علی ہم تک رات کئریاں آپ نے نہ پھینی تھیں بلکہ وہ پھینے کا عمل اللہ کریم نے فرمایا تھا۔

(سیرت اقبال از ڈاکٹر محمہ طاہر فاروتی 317)

ابوالکلام صاحبزادہ فیض الحن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے درویش لاہوری مرد قلندر علامہ اقبال سے ایک دن پوچھا کہ علامہ صاحب ! بیتو بتا کیں کہ آپ نے فدا کو کیسے مان لیا اور اس کی آپ کے پاس کیا دیل ہے؟ علامہ صاحب نے فورا برجشہ جواب دیا۔

## ا قبال کی وصیت

اس جگہ جاوید کے نام علامہ کی وصیت کا پچھ حصہ نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

دینی معاملے صرف اسقدر کہنا جا ہتا ہوں کہ میں اپنے عقا کد میں بعض جزوی مسائل کے سواجوار کان دین میں نے بیس میں ۔سلف صالحین کا پیروہوں اور یہی راہ بعد کامل تحقیق کے محفوظ معلوم ہوتی ہے۔

جاوید کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اسی راہ پر گامزن رہے۔اوراس بدقسمت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی نے جودینی عقائد کے نئے فرقے مختص کر لئے ہیں ان ہےاحتر از کرے۔

بعض فرقوں کی طرف لوگ محض اس واسطے مائل ہوجاتے ہیں کہان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے دنیوی فائدہ ہے، میرے خیال میں بڑا بد بخت ہے وہ انسان جو سچے دین عقائد کو مادی منافع کی خاطر قربان کردے۔

غرض میہ ہے کہ طریقہ حضرات اہل سنت محفوظ ہے اور اسی پر گامزن رہنا جا ہے اور آئمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی جا ہئے۔

(رجیم بخش شامین، پرونیسراوراق کم گشته (لا ہور) ص 68-467) (محد منشا تا بش قصوری ،مولا نا دعوت فکر (طبع لا ہورس 8)

نمازعشق حسین حجاز ہے گویا یمی نماز خدا کی نماز ہے گویا ۱ قبال ۱ بیر کہد کردے دیا کہ۔ خرقہ آل برزخ ''لایبغیان'' دیدمش درنکتہ کی ''خرفتان''

(مثنوی سافر: 148)

اقبال فرماتے ہیں۔

ہے اس ہستی کا لباس مبارک ہے جس کے دونوں دست مبارک رحمت وعطا کے سمندر تھے اور ان بازؤں کی طاقت و ہمت کا یہ عالم ہے کہ جس طرح دوسمندر دیکھنے میں، ایسا لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں حالانکہ ان میں روک ہے۔ اتناعظیم الثان انسان ہوکراپٹی زبان سے فرما تا ہے میرے دولباس ہیں ایک فقر اور دوسرا جہاد ..... اللہ اکبر اقبال رسول کریم عیالت کو بڑا بھائی نہیں بلکہ عطا کا سمندر کہدرہا ہے۔

اقبال اور تقوية الايمان

تاریخ تصوف سے فارغ ہولوں تو ''تقویۃ الایمان'' کی طرف توجہ کروں گا۔ نی الحال جو فرصت ملتی ہے اس مضمون کی نذر ہو جاتی ہے افسوں کہ ضروری کتب لا ہور کے کتب خافلاں میں نہیں ملتیں۔ 'جہاں تک ہو سکامیں نے تلاش کی ہے۔'

(اقبال نامہ حصہ دوئم مرتبہ شخ عطاء اللہ ص 51,50)

FOR ANY SERVICE STREET, SERVICES SHAPES

THE WORLD OF SHELLING THE SECOND

Collins of Children Land St. St. St. St. St.

· 有一个人是一个一个一个一个一个一个一个一个

点。在15年10年的20代。上代的15年9月5日本华

というというでしているというないからいまでいると

إس بجلى كى تاب ندلا سك يتف اس فكرك آت بى جم ف كهالاً خول وَلا قوَّةُ إلا باللَّهِ العَكِيِّ العظیم میرے اس فقرہ کے ساتھ وہ تمام روشی اور چک دھوئیں کی طرح اڑ گئ اور اس جمل میں سے رونے کی آواز آئی اور ایک مخض روتا ہوا میرے سامنے آگر بری عاجزی سے کہنے لكا كدا يعبدالقادر بيفقره اب نه يز هناورنه مين جل جاؤل كا حالانكه مين في الله تعالى سے قیامت تک کے واسطے زندگی کی اجازت لے لی ہے اور پھر کہنے لگا کہ اے عبدالقادر میں نے اس دھو کا ہے سینکڑوں فقیروں کواس مقام ہے گرادیا ہے مگرتم کوتمہارے علم نے بچادیا۔ ہم نے کہا توبہ تو بہ استغفر اللہ میں کیا اور میراعلم کیا مجھے علم نے ہیں بچایا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچایا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ سر پر ہاتھ مار کررونے لگا۔ ہم نے پوچھاتو کیوں روتا ب؟اس نے کہاافسوں کہ آپ ایمان سلامت لے گئے بدیرا آخری دعوکا تھا اگراب بھی آپ کہددیتے کہ ہاں میرے علم نے بچایا تو شرک ہوجاتا اور میں ایمان سلب کر لیتا۔ بعد میں حضور علیہ الرحمتہ نے فر مایا خبر نہیں ہیہ بندے شیطان کی کیوں تعریقیں کرتے ہیں حالانک الله تعالى اسے مردوداور رجیم قرماتا ہے كيوتك الله تعالى بندول كوفر ماتا ہے كه أغوذ باللَّه مِنَ الشُّيُطُنِ الرَّ جِيْمِ ط يرْها كروجم ، كوخودالله تعالى رجيم اورم دودفر مائ ووك طرح الله تعالیٰ کا عاشق ہوسکتا ہے۔ بیمر دورنفس کا خطرہ ہے اور وہ پلیدخطرے ویتا ہے بیسب اس ملعون كے خطرے ميں العيادُ بِاللّه حق حق حق كرتے ہوئے اندرتشريف لے گئے۔ ای تذکرہ کے متعلق ایک روز گفتگو ہوئی کسی نے عرض کیا کہ حضور فلال مخف نے شیطان کے علم کورسول خداصلی الله علیہ وسلم کے علم سے زیادہ کہا ہے۔ بیاس بنابر کہ بیددت کا پیدا ہوا ہے اور حضرت آ دم اور دیگر انبیا علیٰ نبینا علیہ الصلوٰ ق کودیکھے ہوئے ہے اور ای زمانہ کی وجدے اس کی معلومات زیادہ ہیں بیکس طرح ہے۔حضور نے جواب دیا کہ بیر بات غلط ہے علم کی صفت خداوند تعالیٰ کی ہےاور حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہواور رضائے البی والے کاموں میں لگ جائے اور ناراضکی کے کاموں سے دورر ہے اور حضرت نبی کریم علیه الصلوة كا درجه اعلى و برتر ب- تمام ماسوائ الله سے كيونكه آپ ك رتبہ کونہ کوئی پہنچتا ہے ندفرشتہ حتی کہ باوجود مقرب مونے کے جرائیل ومیکائیل کوئی آپ

# شیطان کاعلم علم نہیں بلکہ جہالت کاشاہ کار ہے

سائیں تو کل شاہ انبالوی رحمہ اللہ علیہ شیطان کے علم کے بارے میں فر ماتے ہیں حضرت غوث الاعظم سيدمحي الدين عبدالا قادر جيلاني رحمته الله عليه فرمات بيل كهاكيك دفعہ ہم اپنے جرے میں بیٹے ہوئے عبادت میں مشغول عقے۔ہم نے دیکھا کہ نور کی برق چمکداراورروش بجلی ظاہر ہوئی اوراس میں ہے آواز آئی کدا ےعبدالقادر میں تیراخدا ہوں۔ مجھے جلدی سجد کرواس جلی کی روشنی اور چیک عجیب قشم کی تھی اور بار بار یہی آواز آتی تھی۔ یکا کیے مددالبی اوراس کافضل وانعام میرے شامل حال ہوااور میں نےغور کیا جس جگہ میں بینا ہو۔ یہ میرا حجرہ ہے اور میں نبی نہیں بلکہ ایک امتی ہوں اور حضرت موی علی نبینا وعلیہ السلام جب طور پر پینچ تضوتو عرض کیا تھا زَبِ اُرٹی که خداوند مجھے اپنا آپ دکھا تو خدا تعالی نے فر مایا کُنْ مُو ابھی کیعنی تو مجھے ہر گزنہ دیکھے گالیکن پہاڑیعنی طور کی طرف د کھے اگر و وکٹر ارما ا پی جگہ تو عنقریب تو مجھے دیمے لے گا۔ پھر جب طور پہاڑ پر جلی وارد ہوئی تو پہاڑ جو بالکل ب حس وحرکت تھا اور عقل بھی نہ رکھتا تھا اور ٹھوں بھی تھا باوجود ان سب باتوں کے اس جلی ا مرداشت نه کرسکااور مکز نے مکڑ ہے ہوگیا اور موی علی مینا وعلیہ السلام باوصف نبی ہونے کے اس بخلی کی تاب ندلا سکے اورغش کھا کر بے ہوش ہوکر گریڑے۔ پھر میر اچھوٹا سا تجرہ جو قائم ہے کیوں نہیں جلا اور کس طرح اس جلی کو برداشت کر گیا اور میں بادجود اس کے کہ ایک اتی مول كيساس بكل كيسا من تضمرار باجبكة حضرت موى على نينا وعليه السلام جيس اولوالعزم في

ایک مسلمان نوجوان علامہ محمدا قبال سے ملنے آیا وہ اپنی گفتگوییں بار بارسرور کا نبات میں انسوآ گئے علاقہ کو ' محمد اللہ کا رہا کا میں آنسوآ گئے اور دریتک یہی کیفیت رہی''۔ اور دریتک یہی کیفیت رہی''۔

(مضمون رسالت ما باورا قبال از پروفیسر رحیم بخش شامین فکرونظر سیرت نمبر 76 تا 77) اقبال کے عہد میں سیر 'نبوعت' تازہ تاڑہ شروع ہو کی تھی ۔اس کی تفصیل نقاش فطرت ممتاز مورخ ایم اسلم کی زبانی سنیئے ۔

ہمارے ہاں سب سے پہلے سرسید احمد خان نے تغییر قرآن شریف میں حضور اکرم علیہ اللہ کے لئے ''جناب'' کا لفظ استعال کیا لیعنی جناب'' پیفیبر صاحب'' لکھا پھر مولوی (ڈپٹی) نذیر احمد خان دہلوی نے آیات قرآنی کی تغییر کرتے ہوئے حضور اکرم اللہ کے کئے ''صاحب'' کا لفظ استعال کیا جیسے'' پیفیبر صاحب'' نے کہا۔ پھر مولوی شبلی نعمانی نے کیے ''صاحب'' کا لفظ استعال کیا جیسے'' پیفیبر صاحب'' نے کہا۔ پھر مولوی شبلی نعمانی نے سیرت پاک میں جگہ چکہ حضور اکرم علیہ کے لئے صرف'' آپ' استعال کیا ۔۔۔۔۔افسوس کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالی کے جبوب رسول اللہ علیہ کے کاحز ام مٹ چکا ہے۔

(حضور کا احرّ ام از ایم اسلم ما بهنامه مرچنگ عید میلا دالنی نُبر 374 تا 377) معاملہ صرف اسم پاک کی' ہے ادبی ' تک محدود خدر ہا بلکہ ند جب کے فرعون اس سے بھی دوقوم آ گے بڑھ گئے ، ان کے یہی دوقدم امت مسلمہ کو دوحصوں'' بریلوی اور دیو بندی' میں تقسیم کر گئے بیگنتا خانہ فکر آج بھی دیو بندی مکتب فکر گا حصہ ہے۔ کے رتبہ کوئیں پہنچ سکتا اور خدا تعالی کی تمام صفات رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں تو علم جو خدا تعالی کی بڑی صفت ہے وہ بھی آنجنا ب میں بدرجہ اتم موجود تھا اور شیطان جابل ہے وہ خدا تعالیٰ کی صفت نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اگر شیطان کوعلم ہوتا تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا کہ میں تجدہ کے انکار سے تعنی ہوجاؤں گا اور اس سے بازر بہتا پھر جب اتنا بھی نہ تہجما اور تجدہ سے انکار کیا اور پھر اس کو افسوں بھی نہ ہوا اور نہ تو بہ کا خیال ہوا تو اس سے زیادہ کون جدہ سے انکار کیا اور چھیتی جابل ہی تھا جابل ہے۔ یہ مرصاف ظاہر کرتا ہے کہ شیطان کی اصل جہل ہی تھی اور وہ چھیتی جابل ہی تھا کیونکہ اس نے شان عبودیت کو نہ جانا اور بیرنہ تبجما کہ عبودیت کا حق بہی ہے کہ مولل کے حکم کو کیون وجردور ہو جون وجراماننا چا ہیے ورنہ اس کے غضب میں گرفتار ہوکر ہمیشہ کے لیے ملعون ومردور ہو جاؤں گا۔

#### وضاحت مزيد

لحد میں عشق رخ شد کا داغ لے کے چلے اندھیری رات می تھی چراغ لے کر چلے گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کالاغ لے کے چلے ہر اک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے ہر ایک منچ منع کا ایاغ لے کے چلے مگر خدا ہر جو دھبہ داغ کا تھ یا یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے وقوع کذب کے معنی دست اور اقداس بیٹے کی پھوٹے عجب بز باغ لے کے چلے جہاں میں کوئی بھی کافر ساکافر ایسا ہے جو اپنے رب پہ سفایت کا داغ لے کر چلے جہاں میں کوئی بھی کافر ساکافر ایسا ہے جو اپنے رب پہ سفایت کا داغ لے کر چلے پڑی ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے پڑی ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے کریا ہے کہ کاندھے کوعادت کہ شور میں سے کھائے بیٹیر ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے کریا ہے۔

دارالندوی مکد مرمد میں ابلیس لعین شخ نجدی کے لباس میں نبی کریم علی ہے مشتر کہ فقل کے مشتر کہ فقل کے مشتر کہ فقل کے مشعوبہ نا کام ہوگا۔ قتل کے منصوبہ میں شامل تھالیکن اس تعین کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ بیر منصوبہ نا کام ہوگا۔ فاعتبر و ایا اولی الابصار!

اقبال اوراجر ام اسم محمقالية

امام اعظم ابوحنیفہ ایکسیدزادے کی تظیم کیلئے آپ نے بار بار کھڑا ہونا سعادت سمجھا۔ (مناقب ابوطیفداز شخ ابوسعید مادردی)

آل امام عاشقال پور بنول سرو آزادے زبتان رسول الله الله بائے بِسُمِ الله پدر معنی ذرج عظیم آمد پسر بہرآل شنرادہ خیر الملل دوش ختم الرسلین نغم الجمل موی و فرعون و شبیر و بزید ای دوقوت از حیات آمد پدید (اقبال)

امام شافعی فرماتے ہیں

يا اهل البيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن انزله

يكفيكم من عظيم ألقدر انكم

من لم یصل علیکم لا صلوة له اسال اسلوه له اسال بیت تبهاری محبت کوالله تعالی نے قرآن میں فرض قرار دیا۔ جس نے تم پر درود نه پڑھاس کی نماز ہی نه ہوگی۔

(سيرت الشافعي ص٢٢)

امام احد بن عنبل

يا بني وهل يتولي يزيد احد يومن بالله

اے میرے بیٹے جواللہ تعالی پرایمان رکھتا ہے وہ جھی بھی پرید کی محبت کا دم نہیں جر

(فآوی رضویی ۱۳۵ سامید ۱۳۵ معدوم ند تھا سامید شاہ محقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین

محبت ابل بيت اورا خيارامت

سيدناصديق اكبري

والّذى نفسى بيده تصرابة رسول الله عَلَيْهُ احبُّ الّى ان اصل من قرابتى خداك تم ميل الله عَلَيْهُ كالله عَلَيْهُ كالله ميت سے خداكى تم ميل الله عراب داروں سے زيادہ رسول كريم عَلَيْهُ كالل ميت سے محت كرتا موں ۔ ( بخارى )

بنده پروردگارم (عروجل) امت احمد نبی (علیه) ووست وار چار یارم تالع اولاد علی است ندهب حنیفه وارم ملت حضرت خلیل علیه السلام خاکیائے غوث اعظم زیر سابی ہر ولی

سيدناعمر فاروق هطا

الله كے بعد تمبارى وجد سے ہميں نيوزت وعظمت ملى ہے۔

(الرياض النضر ه ج ٢ص ٢٨)

سیدنا عمر بن عبدالعزیز خاند آپ نے عبداللہ بن حن ہے کہا کہ آپ کوکوئی ضرورت ہوتو آپ کسی کو بھیج دیا کریں جھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ میرے در پر کسی ضرورت کی وجہ سے گھڑے ہوں۔

(الصواعق الحرقة ص ١٤٨)

وَيُطَهِّوُ كُمْ وَالَى لاك وي اي لایا مہندی خون اجل دی اے جہال تے مینہ تیرال دے برس لایا مہندی خون اجل دی اے رشه شهیدی تینون دوانزان لایا مہندی خون اجل دی اے اوه سؤنی صورت فاظمهٔ حالی لایا مہندی خون اجل دی اے دائم قائم ذات خدا دی لایا مہندی خون اجل دی اے

اید مہندی نسوینے باک دی اے ای ہوراں نال نہ رلدی اے ادھ یاک معصوم پاے ترین اوم تیغ حسین تے چلدی اے رب نول آیا ایبو بھانواں میں تال تھوڑ ااتھے کیبڑی گل دی اے بحان الله تيرے رنگ البي آج خاک وچ کی رلدی اے مير على شأة ايب حجوك فنا دى تیری وسدی بھی یل جھل دی اے

آدھے ہے حسن بے آدھے ہے حسین یا رب بغزا کننده بدر حنین یے یہ حس بخش نیے یہ حین (حضرت سلطان ابوالخير بغدادي)

ممتیل نے اس سام کے دو جھے کئے يا رب برسالت رسول التقلين عصال مرا دو حصه کن درعرصات

#### تا جدار گولژه وسیدنا پیرمهرعلی شاه صاحب اورامام مسین لایامبندی خون اجل دی اے ایپ مہندی روز از ل دی اے

خون یاک شہیر حسین دی اے لایا مہندی خون اجل دی اے فاطمةً ماكى وا مال خزانه طرف مقتل دے تصاروانہ نالے عرش عظیم کی بلدی اے

ایب مہندی فاطمہ سین دی اے ایہ ہوراں نال نہ رلدی اے نی علی دا در نگانه نانا یاک وا چکن کے بانا جنبش ہوئی زمین اساناں لا یا مہندی خون اجل دی اے

فرزند حين تو ويبل آ لایا مہندی خون اجل دی اے كوفيال رل مل كيتا دهاوا لایا مہندی خون اجل دی اے سونيوني رب نول خويش قبيله لایا مہندی خون اجل دی اے روندا تينول عالم سارا لایا مہندی خون اجل دی اے امت نول ہے تیرا ہویا لایا مہندی خون اجل دی اے

آکھے بنی، علیٰ تے فاطمہ زہڑا سانوں سک تیری بل بل دی اے شاه تیری مهندی دا پتر سادا اینوس للحی ہوئی روز ازل دی اے شاه تیندی مهندی دا پتر پیلا تینوں کی مصیب کربل دی اے شاه تیندی مبندی دا رنگ دلارا ساری خلقت تلیاں مل دی اے شاہ تینڈی مہندی دا رنگ ہے سوہا ساری امت جلدی بلدی اے

خاکم و از مهر او آنینه ام میوال دیدن نوادر سید ام از رخ او فال پنجبر گرفت ملت حق از شکوبش فر گرفت

(امرارورموزه۱۱)

حضرت علی اسب سے پہلے سلمان اور تمام سلمان مردوں کے شہنشاہ ہیں۔آپ سے عشاق کے عشق کوا کیان کا سامان میسرآتا ہے۔

آپ کی ولایت کی خوشہو سے میں زندہ ہوں اور دنیا میں موتی کی طرح چک رہا ہوں۔آپ کو دیکھ کرمیرے ول کی کلی کھل اٹھتی ہے اور میں آپ کی ولایت کے باغ میں خوشہو کی طرح گھوم رہا ہوں۔

میں خاک ہوں اور آپ کا نور مبارک میرا آئینہ ہے۔ ہر کوئی میرے سینے سے اس آواز محبت کوئن سکتا ہے۔

رور بالم المارك بي اكرم عليه كدين كى اصل كو پاسكتا ب-اورامت مسلمة بى شان عظمت بى بلندى كو حاصل كرسكتى ب-

اقبال: حضرت فاطمه رضى الله تعالى عندك بارے ميں اقبال فرماتے ہيں:

نور چشم رحمة اللعالمين اس امام اولين و آخرين المنافي التي النوح آن تاجدار هل اتى مرتفئي، مشكل كشا، شير خدا ماور آن مركز بركار عشق المادر آن كاروان سالار عشق المول مول المول بتول مادران را اسوه كامل بتول مادران را اسوه كامل بتول

#### علامها قبال اورمقام الل بيت

رمز قرآل از حسین آموقتیم

ز آتش او شعله با افروقتیم
صدق ظیل بھی ہے عشق
صبر حسین بھی ہے عشق
معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
فریب و سادہ و رتگیں ہے داستال حرم
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اساعیل
تفالہ حجاز میں ایک حسین نجی نہیں
گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوے دجلہ و فرات

(كليات ا قبال اردو 404)

حضرت علی را علی اقبال فرماتے ہیں۔
مسلم اول شہ مرداں علی
عشق را سرماییہ ایمال علی
از ولائے دود مائش زندہ ام
در جہال مشل گہر تابندہ ام
زمس وارفتہ نظارہ ام
در خیابائش چو ہو آوارہ ام
زمس وارفتہ نظارہ ام

برزمین کربلا بارید و رفت!

لاله در وبرانه با کارید و رفت

سر ابرییم و آمعیل بود

یعنی آل اجمال را تفصیل بود

عزم اوچوں کوساراں استوار

پائیدار و تند سیر و کامگار

تیج چوں از میاں پیروں کشید

ازرگ ارباب باطل خوں کشید

نقش الا الله برصحوا نوشت

نحات ما نوشت

رمز قرآل از حسین آ موفتیم ز آتش او شعله با اندوفتیم

アペソンラシュンシン

خلافت نے جب قرآن سے اپناتعلق توڑلیا تو آزادی کی قبا چاک ہوکررہ گئی۔ خیر
الامم کے جلوہ حقیق نے اس طرح اپناسر مبارک اٹھایا جیسے بارش برسانے والے بادل آپنچ
ہوں۔ یہ بادل کر بلاکی زمین پر برسے اور آگے بڑھ گئے۔ ان سے ویرانے میں گلاب کھلا
اور خوشبو بھر گئی۔ حضرت امام حسین کے حضرت ابراہیم واساعیل (علیما السلام) کی
قربانیوں کا راز تھے۔ اول الذکر اجمالی قربانی تھی۔ اور آپ قربانی کی اصل تفصیل تھے۔
آپ کا ارادہ پہاڑوں سے زیادہ نہ صرف مضبوط تھا بلکہ پائیدار اور کا میاب بھی تھا۔
آپ کا ارادہ پہاڑوں کے زیادہ نہ صرف مضبوط تھا بلکہ پائیدار اور کا میاب بھی تھا۔
آپ کا ارادہ پہاڑوں کی توحید کافتش تحریفر مایا یعنی ہماری نجات کا عنوان اپنی قربانی دے کر فرمادیا۔

آل ادب پروردہ صبرہ رضا آسیا گردان و لب قرآل سرا گریہ بائے او زبالیں بے نیاز گوہر افشاندے بہ دامان نیاز اشک اور برچید جبریل از زمین! ایکو شبنم ریخت برعرش بریں بھی

(كليات اتبال 835)

آپامام اولین وآخریں ورحمة اللعالمین کی آنکھوں کا نور بیں آپ مولاعلی، شیرخدا، مرتضلی ﷺ کی زوجہ محتر مدہیں۔

آپ حضرت امام حسين الله کا والده محترمه بين اورعشق كے كاروال كے سالاركى . والده محترمه بين اورعشق كے كاروال كے سالاركى . والده محترمه بين \_

حضرت فاطمه رضی الله عنهاتسلیم کی کیسی کا پھول ہیں اور ساری کا ئنات کی ماؤں کے لئے آپ کا اسوہ قابل انتباع ہے۔

آپ نے ادب کے ذریعے مبر ورضا کی پرورش کی آپ کے لب مبارک آٹا گوند ھے۔ وفت قر آن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔

اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئی جیس گریے کناں رہتیں اوران سے سلسل آنسورواں رہتے۔ آپ کے آنسومبارک زمین سے گرنے ہے قبل جریل امیں اس طرح چن لیتے تھے۔ جیسے شہم آسان سے گرتے ہی چن لی جاتی ہے۔

علامه صاحب! حضرت امام حسین علی کے بارے میں فرماتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآل گسیخت حریت را زہر اندر کام ریخت! خاست آل سر جلوہ خیر الام چوں سحاب قبلہ باراں در قدم

#### باب7

یز بدے وکیل رشیدا حر گنگوہی کے خاص شاگر دوں کا انجام نوائے وقت اور جنگ دونوں بڑے اخبارات نے بینجر شامر خیوں کے ساتھ شائع کی۔

حسين على وال تهجر اني

ان کامیمال ہوا کہ موت سے چھودن پہلے ان کی آئتیں چھاس طرح ہو گئ تھیں کہان کا پا خاندان کے مندمیں آ جاتا مجھی اسے اگل دیتے اور بھی پھرنگل جاتے اور ان کی ٹائلیں مچھاس طرح ہوئی تھیں کہ پیشا بر تے تو خودان کے منہ پر پڑتا اور حسین علی صاحب کے شاكرد غلام خان راولپنڈى والے (جن كوديوبندى وبالي شخ القرآن غلام الله خان كہتے یں) اینے استاد سے بھی بڑھ کر بے ادب و گتاخ تھے۔ وبی (U.A.E) میں ان کی موت سے سلےان کی پوری زبان مندسے باہرآ گئی جس پربدنماسیاہ آ بلے پر گئے اور مند کتے كى طرح ہوگيا۔ آئھ دن تك بسترے الچل كرجيت تك جاتا تھا۔ اس كى جان ندنكى بلك اس كريد بھى اس كے كرے سے بعاك كئے۔ ياكتان كے اخبارات ميں بي خبرشہ سرخیوں کے ساتھ شاکع ہوئی کہ ڈاکٹروں کی ہد ہدایت تابوت پر کاسی ہوئی ہے کہ ' غلام خان كامندد كيھنے كے قابل نہيں۔ کچھ برس كى بات ہے وہائي ملال احسان البي ظهير نے لا مور (یاکتان) راوی روو قلعه محیمن سنگه میں جلسه عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ"نی بریلی " کتے ہیں کدواتا ( سنج بخش) بہت کھے کرسکتا ہے اگر بہت کچھ کرسکتا ہے تو میری ٹائلیں تو ژکر دکھادے۔ میں کچے خلق خدانے دیکھا کہ اسی روز اس کی ٹائلیں ٹوٹ کئیں۔اور وه حفرت وا تاصاحب عليه الرحمه كالمتافى كى سرايا كيا-

وہ سرے دو ہات عب سے بر حدل مان کو بر پیا ادارہ کو ادارہ کا دوی سرے دورہ اللہ ادارہ کی سرے دورہ کی ادارہ کی سرے رسٹید احد گنگوشی کے شاگر دہیں گنگوہ کی کے زدیک امام جسین رضی اللہ عند کی سبیل کا بانی حرام جب کہ ہندوؤں کی دیوالی کا پرشاد جائز ہے۔ (فناوی رشید میں 562)

### رشیداحر گنگوهی کون ؟

(قادی رشیدیس ۱۹۰۰) جو خض صحاب کرام کوکافر کے وہ اہل سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ (قادی رشدیس ۱۳۱۳)

الم حين كيليل حرام ہے۔

د يوالى كاحلوه پوژى جائز ہے

(قادی رشیدید ۱۹۳۹) مولوی محمودالحن رشید گنگونی کا خلیفه اور ڈاکٹر اسراراج مولوی محمودالحن کا خلیفہ ہے۔ گرو جہال دے مینے۔ چیلے جان جھڑپ حضرت امام احمد بن ضبل رحمة التدعليه المناقب حضرت امام أسائل رحمة التدعليه الخصائص الخصائص حضرت حافظ الحديث ابوقعيم اصلبها في رحمة الله منقبة المطهرين عليه

حضرت امام الى ألحس على بن عبدالله سمبودى رحمة جوابرالعقدين الشاعلية

> علامه محتب طبری رخمة القدعلیه علامه نو رالدین ابن صباغ مالکی رحمة القدعلیه عالم ربانی سیدعلی جدانی رحمة القدعلیه علامه سلیمان خفی بنی رحمة القدعلیه علامه محمد بن علی صبان مصری رحمة القدعلیه

> علامه لوسف سبطابن جوزی رحمة الله الله عليه مطرت شيخ غيرالحق محدث وبلوی رحمة الله عليه امام حاکم رحمة الله عليه امام حاکم رحمة الله عليه امام الى اسخل امنوا بينى رحمة الله عليه امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه مطرت مولانا عبدالرحن جامى رحمة الله عليه علامه مرشيدالدين خان وبلوى رحمة الله عليه علامه مرشيدالدين خان وبلوى رحمة الله عليه علامه مرشيدالدين خان وبلوى رحمة الله عليه

ملاجمه مبين سبالوی رحمة الله عليه علامه مؤمن مصری رحمة الله عليه

ذخائر العصى في مناقب دوى القربي الفصول المبهم في معرفة الائمة مؤدة القربي يناقط المودة اسعاف الراغيين في سيرة المصطفى و

الل بينة الطاهرينُّ تذكره خواص الامة في احوال الائمةُ منافقب ائتمه اثناعثرٌ

فضائل فاطمة الزبراعليباالسلام نوراعين في مشهد الحسين المساقة احياء لهيت بفضل الل بيت

شوا بدالدوت

الفتح أمين في فضائل الل بيث سيد سلد

وسيلة النجات في فضائل الحضر ات من المختار نور الابصار في مناقب النبي وآله المختار عليهم السلام

## فضائل الل بيت الله يراكابرين امت كى كتب

حضرات الل بیت گرام کی شان میں اکابرین امت محمہ یہ نے ضخیم کت تحریک ہیں۔
اور اس متم کی تحریرات کا سلسلہ بفضلہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ آنخضرت علیہ کی
اولاد کی تعریف در حقیقت آل جناب ہی کی منقبت و تعریف ہے اور آل حضرت علیہ کے
اولاد کی تعریف در حقیقت آل جناب ہی کی منقبت و تعریف ہور قدت عطافر مائی ہے،
قرکر خیر کو اللہ تعالی نے حسب ارشاد قرآنی و رُفعت الک فی خِرک و ورفعت عطافر مائی ہے،
جس کا احاط علم انسانی اور زور قلم انسانی سے با جر ہے۔ لہذا بیسلسلہ توصیف و تعریف بھی ختم
ہونے کا نہیں اور انشاء اللہ بمیشہ بھی میں میں ہونے کا بیار ایسلسلہ توصیف کے تمام قرآن
ہونے کا نہیں اور انشاء اللہ بمیشہ بھی و توصیف سے بحرایز اے اور بمصدات :

اِنَّ اللَّهُ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوُا تَسْلِيُمَّا. (الاحزاب٤٥)

'' بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہی پر درود سیجتے ہیں۔اے ایمان والواتم بھی اس پر دروداور سلام بھیجو''۔

الله تعالی خوداوراس کے فرشتے بھی نی کریم علیقہ پردرود بھیجتے ہیں اور الله تعالی ایمان والوں کو بھی آنخضرت علیقہ پردرودسلام بھیجنے کا تا کیدی تھم فرماتے ہیں۔

مولوی عبید الله امرتسری نے اپنی کتاب '' از جج المطالب'' کے آغاز میں ان مشہور علی کا ستقل علائے است کی ایک طویل فہرست دی ہے، جنہوں نے اہل بیت نبی کے فضائل پر ستقل کتب تحریر کی میں ۔ ان میں سے بعض مشاہیر کے اُسا وگرامی مع ان کی تصافیف کے در ق ذیل کئے جاتے ہیں۔ وزیل کئے جاتے ہیں۔

مصفين

باب8

علامه محمدا قبال رحمته الشعليه اور وكيلِ يزيد دُاكرُ اسراراحمد كافكرى تقابل

ڈاکٹر اسراراحمدعلامدا قبال کوتر جمان القرآن کے طور پیش کرتے ہیں اورا پی تحریر و تقریر میں ان کے اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔ا گلے صفحات شی علامدا قبال اورڈ اکٹر اسراراحمد کا فکری جائزہ پیش خدمت ہے جس سے قارئین آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ ڈاکٹر اسراراحمد کوفکر اقبال کی ہوا تک نہیں گلی وجہ فارس زبان سے ناوا قفیت ہے یا درس نظامی سے تبی دامنی۔اس کا فیصلہ ہم قارئین پرچھوڑتے ہیں۔ مة الله عليه مراشها دنين ية الله عليه فقح المطالب دالله عليه رساله فضائل الله بيت عليه كتاب المصفوة بمناقب الله بيت المنه ة معالم العتر ق النبوييً صواعق محرقه

حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى رحمة الشعليه حافظ الحديث محمد ابن احمد و بهي رحمة الشعليه سيداعبد الرحمن احبوري شافعي رحمة الشعليه علامه عبد الرووف منادى رحمة الشعليه علامه ابن اخضر رحمة الشعليه علامه ابن حجربيثي رحمة الشعليه

ان علمی خزائن کود کھنے سے پند چاتا ہے کہ اہل بیت کو رسول علی کی شان کے مالک ہیں۔ نیز تاریخ اسلام اور بزرگان دین کے احوال سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کمالات محمد بیت اللہ کا جو خصوصی طہور آپ علی کے احوال سے بخوبی اولاد کے بعض کا ملین سے ممالات محمد بیت کی ایک وطبیب اولاد کے بعض کا ملین سے ہوا ہے۔ اس کی مثال دیگر اکا برین ملت میں کہیں نظر نہیں آتی ، کیونکہ ان حضر ات کو کمالات کسبیہ کے علاوہ جو فضائل بطور ور شدوہ بی طور پر عطا ہوئے ہیں ، ان ہیں بدائی مثال آپ ہیں۔ اور فضائل در تقیقت وہی فضائل و کمالات محمد بیت کے ہیں ، جو اس پاک خاندان میں نظی طور پر اور بطر بی وراشت جلوہ گر ہوتے چلے آر ہے ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ پہلے عرض ہو چکا ہے ، انہیا علیہ مالسلام کی وراشت کی جو ہر فضل و کمال ہے نہ کہ مال و منال دیوی۔

اقبال ترجمان القرآن

ر ولم آئینہ بے جوہر است در بحر فم غیر قرآل مضم است پردہ ناموں قکرم چاک کن بردہ ناموں کارہ چاک کن ایس خیاباں راز خارم پاک کن نخت کن رخیت حیات اندر برم الل طت رائگہدار از شرم ختک گردان بارہ در انگور من در بر ریز اندر مے کافور من در بر دیو نوار و رسوا کن مرا برا نوستہ پاکن برا

(14/10/00/201)

#### 2.7

یارسول الله صلی الله علیه وسلم اگر میرادل بے جو برآئینہ ہے اوراگر میں نے قرآن کے علاوہ ایک حرف بھی لکھا ہوتو پھر میرے ناموں قلر کا پردہ جاک فرمادیں اوراس باغ ملت کو جھے جیسے کا نیخے سے پاک فرمادیں میرے جسم کے اندر جورخت حیات یعنی روح ہے اے فتم فرمادیں اور اہل ملت کو میری ذات ہے بچائیں اور محفوظ رکھیں۔ میرے انگور کے اندر شراب کوخشک کردیں اور میری کا فوری ہے میں زہر بھر دیں۔ روز حشر مجھے خوار ورسوا تفہرا دیں اور ایٹ قدم مبارک کے بوسے سے محروم فرمادیں۔

### نورمحرى صلى الله عليه وآله وسلم

اقبال فرماتے ہیں

وست میں وامن کہار میں میدان میں ہ بح میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور بوشیدہ سلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام ہے نظارہ ابد تک دیکھے! رفعت شان رفعنا لك ذكرك ديكھے! مردم چشم زيس ليعني وه کال دنيا وہ تمہارے شہداء یالئے والی گرمتی وجر کی برورده بلالی دنیا عشق والے جے کہتے ہیں بالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے یارے کی طرح غوط زن نور میں ہے آگھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری پر عشق ہے شمیر تری مرے درویش خلافت ہے جہاتگیر زی ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر زی تو سلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری ک محد علق ے وفا تو نے تو ہم تیرے ایں

ڈاکٹر اسراراحدے 10سوال فکرا قبال کی روشن میں 1\_ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده-2-حيات النبي صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده-3\_نوراني رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده-4\_المدد بإرسول التصلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده-5- حاضرونا ظررسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده-6-دررسول صلى الله عليه وسلم كي حاضري اورا قبال كاعقيده-7\_زيارات قبوراورا قبال كاعقيده-8 محبت ابل بيت اورا قبال كاعقيده-9 محبت رسول صلى الله عليه وسلم اورا قبال كاعقيده-10-برعقيده وبدند بباورا قبال كاعقيده-قار كين كرام الكل صفحات مين ان دس عنوانات يرجم فكر اقبال پيش كرز ب بين جس ك مطالعه سے اقبال اور ڈاكٹر اسرار كے فكرى بعد كا باآساني تعين ہو جائے گا۔ مزيد معلومات كيلي راقم الحروف كى دوكتابين" اقبال كے زہبى عقائد" اور" اقبال اور موجوده فرقه واريت كاحل معاون ثابت مول كي - (ساقي)

The state of the s

we was the state of the said

اقبال فراتے ہیں ؛

احد ابرائیم کو آتش میں مجروسا تیرا

اور ابرائیم کو آتش میں مجروسا تیرا

اے کہ مضعل تھا تیرا عالم ظلمت میں وجود

اور نورنگ عرش تھا سابیہ تیرا

اور نورنگ عرش تھا سابیہ تیرا

مصطفیٰ کریم عظامے کی بارگاہ میں اقبال دست بستہ عرض کرتے ہیں :

کرم اے شہ عرب و مجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم

وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری

(بانگ درا 250)

・・・ ころうりょう

وہ دانائے سل، مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا فراہ کا عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر وہی قرآل وہی فرقال وہی لیسین وہی ط

اقبال كاعقيده:

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ آب ایبا دوسرا آئینہ نہ ہماری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

لوح بھی تو تلم بھی تو تیرا وجود الکتاب! گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں جتاب! عالم آب و حاک میں تیرے ظہور سے فروغ پہلا طریق انفرادی دوسرا اجھاعی ہے۔ یعنی مسلمان کیٹر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواخ حیات سے پوری طرح باخبر ہو، آپ کی سواخ زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔ اس طریق پرعمل پیرا ہونے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع موئے ہیں۔

تیراطریق اگر چرمشکل ہے لیکن بہرحال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول اس کثرت سے ایسان کا قلب نبوت کے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف بہلوؤں کا خود مظہر ہوجائے لیعنی آج سے تیرہ سوسال پہلے کی جو کیفیت حضور سرور عالم کے وجود مقدس سے ہویدائقی وہ آج تمہارے قلوب شے اندر بیدا ہوجائے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں:۔

آدی دید است باتی پوست است دید آن باشد که دید دوست است

یہ جوہرانسانی کا انتہائی کمال ہے کہ اسے دوست کے سوا اور کی چیز کی دید سے
مطلب ندر ہے بیطریقد بہت مشکل ہے۔ کتابوں کو پڑھنے یا میری تقریر سننے ہے نہیں
آئے گا۔ اس کے لیے کچھ مدت نیکوں اور بزرگوں کی محبت میں بیٹھ کر روحانی انوار
حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہوتو پھر ہمارے لیے یکی طریقہ فنیمت ہے جس
مرآج ہم عمل پیرا ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لیے کیا جائے؟ پچا س مال کے شور برپا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم عاصل کرنی چاہے کین جہاں تک بیس نے فود کیا ہے تعلیم سے زیادہ اس قوم کی تربیت ضروری ہے اور کی انتہار سے یہ تربیت علمار کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ایک خالص تعلیمی تحریک ہے۔ صدر اسلام میں سکول نہ تھے۔ کالج نہ تھے۔ یو نیورسٹیاں نہ تھیں گئی تعلیم و تربیت کوام کے لیے بے شار مواقع اسلام نے بہم پہنچائے ہیں لیکن افسوس کہ علماء کی تعلیم کا کوئی تھے فظام قائم نہ رہا اور اگر کوئی

## ميلا دمصطفي عليسية اورا قبال

تبال فرماتين:

" زمانه بميشه بدلتا ربتا ہے، انسانوں كى طباع، ان كے افكار اور ان كے نقطة بائے نگاہ بھی زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا تبواروں کے منانے کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے طریق بھی بدلتے رہتے ہیں۔ عاہد کہ ہم بھی آپ مقدس دنول کے مراسم پرغور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات ے ہونی لازم بیں ان کو مدنظر رهیں مجملہ ان مقدس ایام کے جومسلمانوں کے لیے مخصوص كے كئے ہيں۔ايك ميلادالني عظم كا بھى دن ہے۔مير عزد يك انسانوں كى د ماغى اور قلبى تربيت كے ليے نهايت ضرورى بے كدان كے عقيدے كى روے زندكى كا جونموند بہتر ہودہ ہروقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچ مسلمانوں کے لیے ای وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوۂ رسول مدنظر رهیں تا كد جذب عمل قائم رہے۔ان جذبات كو قائم ركھنے كے ليے تين طریقے ہیں۔ پہلاطریق تو درود وصلوۃ ہے جومسلمانوں کی زندگی کا جزولا یفک ہوچکا ہے۔ وہ ہروقت درود پڑھنے کے مواقع نکالتے ہیں۔عرب کے متعلق میں نے سنا کدا گر کہیں بازاريس دوآ دى الريات بين اورتيسرابة وازبلند اللَّهُمُّ صَلَّ عَ لَني سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِمُ يرُهديمًا إِنْ فورالراني رك جاتى إورمتخ المين ايك دوسر يرباته المانے سے فور آباز آجاتے ہیں۔ بدرود کا اثر ہاور لازم ہے کہ جس پردرود پڑھاجاتے اس کی یادقلوب کے اندر اثر پیدا کرے۔

رہا بھی تو اس کا طریق عمل ایسا رہا کہ دین کی حقیقی روح نکل علی، جھڑے بیدا ہو گھا
اور علاء کے درمیان جنہیں بیغمبر علیہ السلام کی جائشنی کا فرض ادا کرتا تھا، سر پھول ہونے تھی۔ مصر، عرب، ایران، افغانستان ابھی تہذیب و تدن میں ہم سے پیچے بی لیکن وہاں علاء ایک دوسرے کا سرنہیں پھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے اخلاق کے معیار اعلیٰ کو پالیا ہے جس کی پیجیل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ و السلام مبعوث ہوئے تھے ہم ابھی اس معیار سے بہت دور ہیں۔

دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام پیمیل اخلاق ہے۔ چنانچے حضور نے فرمایا۔

اسعشت لا تمم مکارم الاخلاق یعنی میں نہایت اعلی اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا
گیا ہوں۔ اس لیے علاء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے سامنے پش
کیا کریں تاکہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حنہ کی تقلید سے
خوشکوار ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے فریوزہ لایا گیا تو
آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے اس کوکس طرح کھایا ہے۔ مبادا میں ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔۔
کامل بسطام در تقلید فرد
اجتناب از خوردن خروزہ کرد

(امرارورموز:68)

افسوس کہ ہم میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو جائیں اگلے زمانے کے مسلمانوں میں انتاع سنت سے ایک اخلاق ذوق اور ملکہ پیدا ہوا جاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اس چیز کے متعلق کیا ہوگا۔

حضرت مولاناروم بازار ہیں جارہے تھے آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ پچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان سب نے مولانا کوسلام کیااور مولانا ایک ایک کاسلام الگ الگ قبول کرنے کے لیے دریت کھڑے کہ بیل دور کھیل رہا تھا۔ اس نے وہیں سے پکار کرکہا حضرت ابھی جائے گانہیں میراسلام لیتے جائے تو مولانا نے بچے کی خاطر دریت کو قف فر مایا اور اس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچہ کے لیے اس قدر توقف فر مایا اور اس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچہ کے لیے اس قدر توقف فر مایا۔ آپ نے فر مایا اگر رسول الله صلی الله علیہ واللہ تھی ویہی کرتے۔ کو یا ان بزرگوں میں تقلید رسول اور انتباع سنت حضور صلی الله علیہ واللہ تھی فروری ہیں سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح کے بے شار واقعات ہیں۔ علاء کو سے ایک خاص اخلاقی نوی پیٹ کریں۔ قرآن وحدیث کے فوامض بتانا بھی ضروری ہیں کیا تھا۔ ایک عوام کے دماغ ابھی ضروری ہیں گیا تھا۔ ایک عوام کے دماغ ابھی ان مطالب کے محمل نہیں۔ انہیں فی الحال صرف اخلاق نبوی تقلیم ویٹی جا ہے۔

(اسلای تعلیم صفحہ 11 'مارچ 'ایریل 1973ء)

علامدا قبال رحمة الشعليدول ميلا دالنبي عليه منانے كة تاكل وعامل بين اور دنيا كتقريباً تمام مسلمان اس خوشى كے دل كومناتے بين سوائے چند خارجيوں رافضيوں ك و اكثر اسراراحد سے سوال ہے كيا انہوں نے اس معاملے بين اقبال كى تقليدكى ہے يانہيں اگر دنييں كى تو كھرانہيں اپنارشتہ اقبال سے نہيں بلكہ خارجيوں ہى سے ذيب ويتا ہے۔

S DESTINATION OF STATES

## ا قبال غوث اعظم رحمته الله عليه كاغلام ب

غوث اعظم ادرا قبال

اقبال سيرسليمان ندوى كولكست بين:

" میں خواجہ نقشبند ، مجدد الف ٹانی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی دل سے بدی عزت كرتا مول حضرت جيلاني كامقصورتصوف كوعجميت سے پاك كرنا تھا يرآ بكا وہ كارنامى جوآپ بى كالقيازنظر آتا ہے۔"

(مكاتيب قبال كمتوب نمبر:1917:13،

ا قبال محبوب اللى نظام الدين اولياء كے دربار عالى بر فرفتے پرھے ہیں جی کو دہ عام ہے تیرا بری جناب تری، فیض عام ہے تیرا سارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم نظام ممر کی صورت نظام بے تیرا تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی سے و خطر سے اونیا مقام ہے تیرا نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی می ہے شان برا احرام بے تیرا اكر ياه ولم، واغ لاله زاء ق ام! چن کو چھوڑ کے لکلا ہوں مثل کلبت گل! اوا ہے مبر کا منظور امتحال مجھ کو

## المام اعظم ابوحنيفه عليه ، دُ اكثر ا قبال اور دُ اكثر اسرار

ذاكثر اسراراهام اعظم الوضيفة رحشه الله عليه اوراقبال شاید میں دجی کامام ابومنیفے نے جواسلام کی عالمگیرنوعیت کوخوب بجھ کے تھے احادیث سے اعتنانہیں کیا۔انہوں نے اصول اسخسان لینی دفقہی ترجے" کا اصول قائم کیا جس كا تقاضابيب كه قانوني غوروفكريس بم ان احوال وظروف كالجمي جوواتعتاً موجود بين باختياط مطالعه كريى-

اس سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ فقہ اسلامی کے ماخذ کے بارے میں ان کاروبیکیا تھا۔ ر ہا بیکہنا کرامام موصوف نے احادیث سے اس لیے اعترانیس کیا کران کے زمانے میں کوئی مجوعدا حاديث موجودتين تفارسواس سليلي من اول توريكها بعى غلط بكراس زماني من احادیث کی تدوین جیس موئی تی ۔ کیونکہ عبدالمالک اورز بری کے مجوع امام صاحب کی وفات سے کم از کم تیں برل پہلے مرتب ہو یکے تھے۔ ٹائیا اگریفرض بھی کرلیا جائے کہ امام صاحب ان مجوعوں سے فائدہ نیس اٹھا سکے یا کدان میں فقبی احادیث موجود نیس تھیں۔ جب وهضروري بحصة توامام ما لك اورامام احمد بن طنبل كى طرح خودا بنا مجموعه احاديث تياركر كتے تھے۔ البذا بحثیت مجوى ديكما جائے تو ميرى رائے يس امام موصوف في احاديث كى بارے يىل جوروش اختيارى سرتاسر جائز اوردرست كى۔

(تكيل جديدالبهات اسلاميه 266مطبوعة م اقبال لا مور) 8 راوح برعة والة اكر اسراراحد غير مقلدان طريقة جود كر 20 راوح بره عظم ين پوشیدہ چیز ظاہر ہوجاتی ہے۔ طریق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متحکم ہوکر آپ عشق و محبت کے نفحے الا پتے

یں۔ آپ کا مزارِ مبارک جمارے شہر (لا ہور) کی خاک کا ایمان ہے۔ آپ جمارے لیے سرایار شدو ہدایت ہیں۔

امام شافعی رحمته الله علیه

سبر باداخاک پاک شافعی عالمے سرخش زتاک شافعی فکر اوکوکب زگردول چیدہ است سیف بر ال وقت رانا میدہ است

(168:36)

ترجمہ: امام شافعی علیہ الرحمہ کے سبزہ فکر کی کتنی زرخیز ہے کہ ایک عالم آپ کے دستر خوال علم سے فیض یاب ہورہا ہے۔ آپ کی فکرنے آساں سے اس مقولے کے ذریعے ستارے چنے کہ' الوقت سیف'

(وقت ایک نظی تلوار ہے)اس سے مایوس ند ہونا چا ہے۔

تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھ ان کو مدینیا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں ترسی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق المجمن کی ہے انہیں ظلوت گزینوں میں کے خوشہ چینوں میں کے خوشہ چینوں میں کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں

چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے
شراب علم کی لذت کشاں کشاں جھ کو
نظر ہے ایر کرم پر درخت صحرا ہوں
کیا خدا نے نہ مختابت باغباں مجھ کو
فلک نشیں صفت مہر ہوں زمانے بیں
تیری دعا ہے دعا ہو وہ زدبان مجھ کو
مقام ہم سنروں سے ہو اس قدر آگے
مقام ہم سنروں سے ہو اس قدر آگے
کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو

(بانک درا:96) ڈالٹر اسراراحدصاحب آپ نے بھی بھی کسی مزار پر عاضری دی ہے۔ چلوہ بندوستان نہ سہی یہال لا ہور میں اقبال کی زبان میں سید ہجو پر امم یعنی داتا صاحب کے مزار اقدس پر حاضری دی اگر نہیں تو پھرا قبال کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟

غورے سینے اقبال مزارات کے بارے میں اور صاحبان مزارات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

حضرت ميال مير رحمته الله عليه

حضرت شیخ میاں میر ولی
ہر خفی از نور جانِ اوجلی
برطریق مصطفیٰ محکم پئے
نغمۂ عشق و محبت رائے
ترتیش ایمان خاک شہرما
مشعل نور ہدایت بہرما
ترجمہ: حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ ایسے ولی اللہ بیں کہ آپ سے فیض سے ہر

(104:10 E)

نغمه روى

غلط گر ہے تری چٹم نیم باز اب تک
تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک
تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک
کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک
گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک
کہ تو ہے نغمہ روی سے بے نیاز اب تک

(ضرب کلیم: 141)

''مثنوی معنوی مولوی است قرال در زبان پہلوی' جناب جلال الدین رومی رحمة الله تعلیہ کا بیشعر جلی الله تعلیہ کا بیشعر جلی حروف میں کنندہ ہے حروف میں کنندہ ہے کو میں مقام میں کہناقص آ مدا یخاشد تمام

#### مولا ناروم ..... مر شدِ اقبال

پیر روی مرهب روش طمیر کاروان عشق و مستی را امیر کاروان عشق و مستی را امیر پیتا ہے روی ہارا ہے رازی منزش برتر ز ماہ و آقاب منزش برتر ز ماہ و آقاب فیمہ را از کہکشال سازد طناب نوی قرال درمیانِ سید اش جام جم شرمندہ از آئینہ اش جنب ہائے تازہ اورا دادہ اند جنب ہائے کہنہ راکبشادہ اند

(پس چہ باید کردا ساتوام شرق: 7) مولانا روم علیہ الرحمہ میرے پیروم شد ہیں آپ روش خمیر بزرگ ہیں اور کاروانِ عشق متی کے سردار ہیں۔

مولاناروم کی منزل چانداور سورج سے بھی او نچی ہوہ اپنے خیمے کی طنابیں کہکشاں سے باندھتے ہیں۔

آپ کے سینے میں قرآن کا نور ہے۔ آپ کے آئینے کے سامنے جمشید بادشاہ کا جام ی شرمندہ ہے۔

آپ نے قوم کوایک تازہ جذبہ عطا کیا۔ پرانے جالوں سے ان کی جان چھڑادی۔

گفت اے نامحم از راہ حیات غافل از انجام و آغاز حیات سنگ چون برخود گمان شیشه کرد شیشه گردید و فکستن پیشه کرد

ناتوال خود راه اگر دیرو شمرد نفذ جان خویش بار بزن سرد

''خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفته آید درصدیث دیگرال''

(امرارورموز:168-69)

ترجمہ: آپ جورشہر کے شہنشاہ امت کے مخدوم ہیں آپ کی قبر مبارک سنجر کے بیر (خواجمعین الدین چشتی اجمیری) کے لیے حرم کامقام رکھتی ہے۔

آپ نے پہاڑوں جیسی مشکلات کو آسان جان کر سرز میں ہند میں سجدے کی تخم ریزی کی۔

آپ کے جمال سے عہد فاروقی کی یادتازہ ہوگئے۔آپ کی کتاب کشف الحجو ب حق کی آواز بلند ہوگئی۔

آپام الکتاب (قرآن کریم) کی عزت کے پاسبان ہیں۔آپ کی نگاہ سے باطل کا خانه خراب موگيا-

بنجاب کی خاک آپ کی پھونک سے زندہ ہوگئ۔ ہماری صبح آپ کے جاند کی روشنی

ہےروشن ہوگئی۔ آپ کے کمال کی ایک داستان سناتا ہوں۔ باغ کو پھول میں چھپانے کی کوشش - Ugge - S

ایک نو جوان سروقد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا و مروے لا جور وار د ہوا تھا۔ وہ سر کار وا تاحضور کی بارگاہ عالی میں پیش ہوا تا کداس کے اندھرے روشی میں بدل جائیں۔

## شانِ دا تا تنج بخش اورا قبال

مرقد اوی تج را وی بندبائے کومیار آباں کنجیت در زشن بند مخم مجده ريخت عهد فاروق از جمالش تازه شد حق ز حرف أو بلند آوازه شد

پاسبانِ عزت ام الکتاب از نگابش خانه باطل خراب

خاکِ پنجاب از دم او زنده گشت صح ما از مهر اوتا بنده گشت

داستانے از کمالش سر کنم گلشتے در غنی مضمر کنم نوجوانے قامتش بالا تو سرد وارد لا بور شد از شم مرو

گفت محصور صف اعدا ستم درمیان سنگهایینا ستم

ي دانائے که در ذاتش جمال بست پیان محبت باجلال اقبال اورفضائل مدينه طيبه

وہ زمیں ہے تو گر اے خواب گاہ مصطفیٰ دید ہے کو تیری جج اکبر ہے سوا خاتم ہتی ہیں تو تاباں ہے ماند کلیں ، اپنی عظمت کی ولادت گاہ متحی تیری زمیں تجھ ہیں راحت اس شہنشاہ معظم کو لمی جس کے دائن میں اماں اقوام عالم کو لمی جب تلک باتی ہے تو دنیا میں باتی ہم مجی ہیں صبح ہے تو اس جمن میں گوہر شبنم مجی ہیں صبح ہے تو اس جمن میں گوہر شبنم مجی ہیں

(بانك درا: 157)

ضیاء الحق کے جوتوں میں بیٹھ کرمجلس شوری کی ممبری کالطف اٹھانے والے ڈاکٹر اسرار احمد کو مجد دالف ڈانی کی قبر پر جانا جا ہے۔ شاید مجد د پاک اے خار جیت سے پاک کر کے بتا دیں کہ اہام حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ کر بلا دوشنرادوں کی افتد ارکے لئے جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کامعر کہ تھا اور بزید مجاہز میں بلکہ انحبث الناس تھا۔ اس نے کہا یس دشمنوں کے تیرے یس مجنس گیا ہوں میں ایسا جام بن گیا ہوں جس کے اردگرد پھڑ بی پھڑ ہوں۔

-- آپ نے فرمایا اے آسانوں کے مسافر جھے سے ایک بات سکے لے زندگی کا گزران حقیقت یا شہوں میں رہ کرجی ہوتا ہے۔

-- دانا پیرے ال کراس کی ذات سے جمال ملتا ہے، اس سے اٹی محبت کے پیان باعدہ۔

-- آپ نے فرمایا زندگی کے راستوں سے تامحرم فض آو زندگی کے آغاز وانجام سے فائل ہے فیروں کے خطرات سے فارخ موجا اپنی سوئی موئی قوت کو بیدار کر۔

-- جب پھرا ہے آپ کوشیشہ کمان کرنے لگتا ہے تو وہشیشہ ہی بن جاتا ہے اور ٹوشاس کامقدر بن جاتا ہے۔

The supplied to the second of the second

-- مسافرا گرخود کو کرور جانے تو وہ اپنامال چوروں کے حوالے کردیتا ہے۔

-- خوش قسمت و و خض ہے جومجوب کے دل میں ہے اچھی بات وہ ہے جودوسروں کی زبان میں کمی جائے

#### حيات بعد الموت كاعقيده

حیات بعد الموت کے بارے ہیں اقبال کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔

موت کو سمجھا ہے غافل اختام زندگ

یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگ

موت ہے مث سکتا اگر نقش حیات

عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام زندگ

برکیا بنی جہاں رنگ و بود آرزو آرزو کی از خاکش بروید آرزو یا نور مصطفیٰ علیہ اورا بہا است یا ہنوز اندر طاش مصطفیٰ است

(جاويدنام: 149)

می ندانی عشق و مستی از کجاست؟
این شعاع آفآب مصطفیٰ است
زنده تاموز اوور جان تست
مصطفیٰ بح است و موج اوبلند
خیزو این دریا ججوئے خویش بند

(سافر:20)

#### مدينه طيبه كاسفراورا قبال

قافلہ لوٹا گیا صحرا ہیں اور منزل ہے دور اس بیاباں یعنی بح خشک کا ساحل ہے دور ہم سفر میری شکار دشند رابزن ہوتے فَ لَيْعُ جو ہو كے پيل موتے بيت اللہ چرے ال بخاری لوجوان نے کس خوشی سے جان دی موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی حَجْر رہزن اے کویا ہلال عید تھا اع يثرب دل ين لب ي نعره توحيد تقا خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل شوق کہتا ہے کہ تو ملم ہے بیباکانہ چل. ب زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا؟ عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں کا کیا؟ . خوف جال رکھتا نہیں کچھ دشت پائے جاز جرت مرفن يرب س يبي مخفى ب راز (175:10) しんし)

گل شو از باد بار مصطفیٰ بهره از خلق او باید گرفت فطرت مسلم سرایا شفقت است درجهال وست و زبانش رحمت است از قیام اور اگر دوراتی زمیان محشر مانیستی

(150:150:151)

بهم چنال از فاک خیز و جان پاک سوئے ہے سوئی گریز و جان پاک در راہ او مرگ و حشر و حشر مرگ برز تب و تاہے ندار و ساز و برگ در فضائے صد سرنیلگول غوط یہیم خوردہ باز آید برو کی کند پرواز در پنبائے نور مجلش گیرندہ جبریل و حور تاب تاز ما ذاغ البصر گیر و نصیب تاز ما ذاغ البصر گیر و نصیب بر مقام عبدہ گرود رقیب

اقبال اورميت رسول ملك از داكر محد طابر فاروتى: ١٣٩٠١٨)

مسلمان کواللہ تعالی اور رسول کریم اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگنا چاہے؟ اس بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

سر جما کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے جذبہ سیف الله یے عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے

(וקונונינ:23)

ترجمہ: حضورعلیہ السلام کے عشق ہے ہی کمزور دل کو ایمان کی قوت ملتی ہے اور خاک کے ذریے مقام و مرتبہ بیل ثریا جیسے بلندستارے کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است
آبروئے ماز نام مصطفیٰ است
طور موج از غبار خانہ اش
کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش

(24:37:37)

چول ينام مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آب می گردد وجود.

( پل چه باید کرداے اقوام شرق: 37)

ترجمہ: میں جب اپ بیارے آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے درود و پاک پڑھتا ہوں تو اپنے حال کو دکھ کرشرمندگی اور احساس ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ والدین کو اپنی اولا دکی پرورش کن خطوط پر کرنی جا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان بن سکیں؟ اس بارے میں اقبال نے ہر والد کیلئے وہی باتیں تجویز کی ہیں جو علامہ اقبال کے والد نے اسے ارشاد فرمائی تھیں۔

اند کے اندیش دیاد آرائے پر اجتماع امت خیر البشر این سفید من گر باز این ریش سفید من گر یر پیر این جور نازیا کمن پیش مولا بنده را رسوا کمن بیش مولا بنده را رسوا کمن

غني از نثاخار مصطفیٰ شو

اے فنک شہرے کہ آنجا دولبر است

(14/10/2012)

ترجمہ: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دونوں عالموں سے بلندتر ہے۔ یشرب کتنا پیارا اور مبارک شہر ہے جہاں ہمارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ دونوں عالموں میں عرش معلیٰ بھی ہے لوح وقلم بھی ہے جنت بھی ہے غرضیکہ عالم بالا پست کی ہر چیز شامل ہے۔ مزید فرماتے ہیں۔

بهتی مسلم بخلی گاه اوست طور بابا لاز گرد راه اوست پیکرش را آفرید آئیند اش صبح من از آفاب سینه اش در پتید و مبدم آرام من گرم تراز صبح محفر شام من ابر آرزو است و من بستان او تاک من نمناک از باران او چشم در کشت محبت کاشتم در کشت محبت کاشتم از تماشا حاصل برو اشتم

(14/10/12/22)

ترجمہ: یا رسول اللہ علی آپ کے قدموں کی خاک الیم مقدی اور بلند مرتبہ ہے کہ اس سے کوہ طور جیسے کئی اور جنم لیتے ہیں صدتو یہ ہے کہ میرا جسمانی وجود بھی آپ کے نور سے وجود میں آیا۔ آپ کے مقدی اور پر نور سینے سے میری جسیں روش و درختاں رہتی ہیں۔ ہر لحد آپ کے فراق میں تر پنا میرے لئے فرحت بخش عمل ہے۔ گراں جو جمھ یہ بنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا قبود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن قبود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن

تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلش سے سفر

تازہ کر سکتا ہے آئین صدیق و عمر

ہاتھ میں لے کر یہ فخر اور پیر قرآن کی

تو اگر چاہے بدل دے زندگ انسان کی

اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو

عام کر دے لا و الد اللہ کے پیغام کو

دوستوں کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں

حضور تو غم یاراں گویم

بامیدے کہ وقت دلنوازی است

نالم از کے ہے نالم از خویش

کہ ماشایان شان تو نبودیم

ترجمہ: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جرات کہاں آپ سے پھے عرض
کروں۔ اس وقت آپ کی ولنوازی کا جلوہ پوری آب و تاب سے چیک رہا ہے اس
لیے بیفلام اپنے احباب کاغم آپ کی بارگاہ عالی میں عرض کر رہا ہے۔ یارسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی غیر سے استمد ادنہیں کر رہا بلکہ اپنے لیے نالہ کنال ہوں کہ
ہم آپ کے شایان شان نہ تھے لیکن اللہ تعالی نے آپ کی امت میں پیدا فرما دیا۔
اب اپنی چاور رحمت سے باہر نہ رکھیو۔

مزیدس لیس که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے استمد اد کے بارے میں اقبال کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

کی نظر کری و آداب فنا آموختی اے خنک روزے کہ خاشاک مراوا سوختی ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی نگاہ لطف سے جھے نوازا۔ خاک بیژب از دو عالم خوش تراست نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا فرشتے برم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آبی رحمت میں لے گئے مجھ کو کہاں حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کہاں حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرم نوا سے گداز ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا

فآدگی ہے تیری غیرت ہود نیاز
اڑا جو لیتی ہے دنیائے سوئے گردوں
سکھائی بچھ کو ملائک نے رفصت پرواز
کل کے باغ جہاں سے برنگ ہو آیا
ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کر تو آیا؟
حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی
وفا کی جس میں ہو ہو وہ کلی نہیں ملتی
گر میں نذر کو ایک آجینہ لایا ہوں
جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
حجلتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

ہوا ہو ایس کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے جھے کو غبار رہ حجاز کرے (بانگ درہ: 111)

مدینه طبیبہ کے بارے میں اقبال رحمته الله علیه فرماتے ہیں: "اے عرب کی سرز مین مقدس تھے کو مبارک ہو تو ایک پھر تھی جس کو دنیا کے

## اقبال امام ربانی مجدد الف ثانی کی قبریر

ماضر ہوا بیل سے مجدد کی کحد پ وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار ال خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ سارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جکی جس کی جہاتگیر کے آعے جس کی فس کرم ہے ہے گری احرار وه بند میں سرمایہ ملت کا تکہان الله نے بروقت کیا جس کو خبردار ک وض یں نے کہ عطا فقر ہو جھ کو آنگھیں مری بینا ہیں و لیکن نہیں بیدار آئی ہے صدا سلسلت نقر ہوا بند ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار عارف کا محکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں. پیدا کلہ فقر ہے ہو طری وستار باتی کلم نقر سے نقا ولولۂ حق

#### میجر محرسعیدخان کےنام

(علامه) محمدا قبال کی طرف سے ایک اہم خط محر می مجرصاحب!

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

ایک معمولی شاعر کے نام سے فوجی سکول کو موسوم کرنا کچھ زیادہ موز ول نہیں معلوم موتا۔ ہیں ہجویز کرتا ہوں کہ آپ اس فوجی سکول کا نام '' نیپو فوجی سکول' کھیں۔ نیپو ہندوستان کا آخری مسلمان سپاہی تھا جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے جلد فراموش کردینے میں بوی ناانصافی سے کام لیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں جیسا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اس عالی مرتبت مسلمان سپاہی کی قبرزندگی رکھتی ہے۔ بہنبست ہم جیسے لوگوں مشاہدہ کیا ہے اس عالی مرتبت مسلمان سپاہی کی قبرزندگی رکھتی ہے۔ بہنبست ہم جیسے لوگوں کے جو بظاہرزندہ ہیں یاا پنے آپ کوزندہ ظاہر کر کے لوگوں کو دھو کہ دیتے رہتے ہیں۔

ایس میں جو بظاہرزندہ ہیں یاا پنے آپ کوزندہ ظاہر کر کے لوگوں کو دھو کہ دیتے رہتے ہیں۔

نیازمند

محداقبال

(مکاتیب اقبال حصد اول صفی 246 مرتب شخ عطاء الله)

اقبال نے دنیائے اسلام کی چندر فیع المرتب شخصیتوں پر توجہ دی جس کی بدولت

دنیائے فکر میں ایک انقلاب پیدا ہوگیا جن میں ایک سلطان شہید بھی ہیں۔

منائے فکر میں ایک انقلاب پیدا ہوگیا جن میں ایک سلطان شہید بھی تک ہردل پر نقش ہے:

سلطان ٹیپوشہید کے متعلق مارسڈن کی تاریخ کا می فقر ہاتو ابھی تک ہردل پر نقش ہے:

"But TIPPU WOULD NOT AGREE"

اس فقيد الشال سلمان محمتعلق جو يجهر ما يمعلومات حاصل موسكاس كاخلاصه به

معماروں نے روکر ویا تھا گرایک بیتم بیچ ( صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے خدا جائے تھے پر کیا پر فسول پر خطا کہ موجودہ ونیا کی تہذیب و تدن کی بنیاد تھے پر رکھی گئی۔ اے پاک سرز میں تو وہ جگہ ہے جہاں ہے ، غ کے مالک نے خود ظہور کیا تا کہ گستان مالیوں کو باغ ہے نکال کر پھولوں کو ان نے، نامسعود پنجوں ہے آزاد کرے۔ تیرے ملیانوں کو باغ ہزاروں مقدس نقش قدم وے جیں اور تیری تھجوروں نے ہزاروں ولیوں اور مسلمانوں کو تمازت آقاب ہے تھی ظرکھا کاش میرے جسم کی خاک تیری ولیوں اور مسلمانوں کو تمازت آقاب ہے تھی ظرکھا کاش میرے جسم کی خاک تیری رہت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک ونوں کا گفاروہ ہو۔کاش میں تیرے صحاوی میں لے جاؤں اور دنیا نور کی تاریک ونوں کا گفاروہ ہو۔کاش میں چیز ہوا اور پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرز مین میں جا پہنچوں جہاں کی گلیوں میں بلال کی عاشقانہ آواز کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ تاثرات قلم ہنر

ہے کہ بنیو ایک ظالم، متعصب اور خون قوار بادشاہ تھا جو ہندووں کو زبردی مسلمان بنایا کرتا تھا اور بواکوتاہ بین اور عاقبت نااندیش تھا۔ ای لیے اس نے لارڈ ولا کی جسے ہندوستان دوست کے مشورے کو قبول نہ کیا اور نظام علی خان حیدرآباد کی طرح برطانیہ کے سابیہ عاطفت بیس آنے سے انکار کر دیا۔ بتیجہ یہ لکا کہ بیش وعشرت کی زندگی بسر کرنے کے بجائے (جو بادشاہوں کا مطمع نظر ہونا چاہیے) سپاہیوں کی فرر دست بدست جنگ کرتا ہوا''مارا گیا۔'' یعنی سلطنت کے ساتھ جان شیریں سے طرح دست بدست جنگ کرتا ہوا''مارا گیا۔'' یعنی سلطنت کے ساتھ جان شیریں سے بھی ہاتھ دھونے بڑے۔

مغربی تعلیم یا بالفاظ میچ تر سرکاری تعلیم نے مسلمان نوجوانوں کی ذہنیت جس قدر غیراسلامی بنا دی ہے اس پر ماتم کرنے کا بیرموقع نہیں ہے۔

اس وفت صرف بدبتانا مقصود ہے کہ جاوید نامہ لکھنے سے علامہ کا ایک مقصدیہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے منجمند خون کو حرکت نصیب ہو سکے۔

ای مقصد کے لیے انہوں نے جاوید نامہ میں سلطان شہید سے اپنی روحانی ملاقات کا حال قامبند کیا ہے۔ جنت الفردوس میں شرف النساء بیگم مرحومہ اور سیدعلی مدانی مرحوم سے ملاقات کے بعد ان کے مرشد پیر روئی نے انہیں سلاطین کی طرف متوجہ کیا اور قصر سلطان شہید کی طرف اشارہ کر کے بدیں الفاظ سلطان موصوف کا تذکرہ کیا۔

آل شهیدان محبت را امام آبردگ بند و چین و روم و شام نامش از خورشید و سه تابنده تر فاک قبرش از من و تو زنده تر عشق رازے بود بر صحرا نهاد ترمتِ او در دکن باتی ہنوز

اے اقبال! سلطان ٹیپوشہید شہیدان محبت کا امام تھا اور مشرقی ممالک کی آبرو (آزادی) اس کی ذات سے وابستی تھی۔ آج دنیا میں اس کا نام سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے اور اس کی قبر کی مٹی آج بھی ہندوستان کے نوکروڑ رکی مسلمانوں سے کہیں زیادہ زندگی کے خواص اور آٹارا پنے اندرر کھتی ہے۔

عشق ایک راز تھالیکن سلطان شہید نے اس راز کوعام آشکار کر دیااوراس کا ثبوت سے ہے کہ اے اقبال! کیا تو نہیں جانتا کہ اس نے کس سپا ہیانہ آن بان کے ساتھ اپنی جان دی کہ اس کے اشدی افین مثلاً (Bowring) بھی اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ

"He died a soldier's death"

اگر مسلمان سلطان کی ہشادت کو حضرت علی مرتضی کے نگاہ سے دیکھیں تو ان کو صاف نظر آسکتا ہے کہ سلطان کی مصاف نظر آسکتا ہے کہ سلطان کی وفات کو ایک عرصہ درازگر رچکا ہے لیکن ملک دکن میں آج بھی اس کے نام کی نوبت نے رہی

یهان اس مصرع کا مطلب بیان کرنا مناسب ہوگا۔ ''خاک قبرش ازمن وتو زندہ تر''

اس کا مطلب ہے ہے کہ جب ایک سیاح کسی آزاد ملک سے ہندوستان میں آتا ہے تو جب وہندی مسلمان کود کھتا ہے تو قدرتی طور پراس کے دل میں بیخیال پیدا ہوتا ہے کہ بیدوہ لوگ ہیں جوزندہ ہونے کے مدعی ہیں مگر غلام ہیں یعنی اپنی نعشیں اپنے شانوں پر اٹھا ہے کھرتے ہیں۔ دراصل مردہ ہیں کین فریب خوردہ ہیں اس لیے اپنے آپ کوزندہ جنیال کرتے ہیں۔ دراصل مردہ ہیں کین فریب خوردہ ہیں اس لیے اپنے آپ کوزندہ جنیال کرتے ہیں۔

پھر جب وہ سرنگا پٹم میں سلطان شہید کے مزار مبارک پر حاضر ہوتا ہے تو اس کے دل میں بیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ اس خاک میں اس مردغا زی کے جسم کے مادی ذرات پوستہ ہیں جوحریت کاعلمبر دار تھا اور جب تک زندہ رہا آزادی کی فضامیں سانس لیتا رہا۔ اس نے

### سادات كااحر ام اورا قبال

مرزاجلال الدين كبته بيل

ایک مرتبہ پانی پت کے چندافخاص نے جھے اسے مقدے میں وکیل کیا بیا سحاب حضرت خواجه غوث على شاه صاحب قلندرياني يتى كي سجاده تشين حضرت سيدكل حسين صاحب مولف تذكره غوثيه كے مريد تھاس زمانه ميں شاہ صاحب كى روحانيت كا براشمرہ تھا۔ میرے موکل جباو شخ لگے تو میں نے صاحب کوسلام بھیجا اور کہلا بھیجا کہ بھی یانی بت کی طرف آنے کاموقع ملاتو ضرور حاضر خدمت ہوں گا۔ دوتین ماہ بعدا جا تک انہیں اصحاب میں ے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے ان دنوں وہ امرتسر میں مقیم ہیں اگرتم ان سے ملنا جا موتو مير ےساتھ چلوتو يس في شاه صاحب كے جائے قيام كا پيدوريا فت كر كے أنبيل تو رخصت کیااورخود ڈاکٹر صاحب کے اس پہنچاوہ بھی چلنے کو تیار ہو گئے اتنے میں سر ذوالفقار على خان تشريف لے آئے اور ہم تنوں ٹرین پرسوار ہو کرامر تسر پہنچے۔ رائے میں بدطے پایا . كدشاه صاحب پر دُاكثر صاحب اورسر ذ والفقارعلى خان صاحب كى شخصيت كا اظهار نه كيا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو بیدد کھنا مطلوب تھا کہ آیا شاہ صاحب بھی اپنی کشف سے ان کی شخصیت کوتا ر لیتے ہیں یانہیں۔ ہم شاہ صاحب کے پاس سنجے تو میرے موکلوں میں سے ایک نے میراتعارف کرایا اور میں نے اپنے رفقاء کو شخ صاحب اور خان صاحب کے مختصر ناموں ك ساتھ پيش كيا۔ دوران تفتلويس نے شاہ صاحب سے دريافت كيا كمآپ ميں سے كوئى صاحب شعر بھی کہتے ہیں بیسوال اپنی تمام ترسادگی کے باوجود مارے لیے صدورجہ اہم تھا۔ اس لیے نواب صاحب اور میں کن اکھیوں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف و میصنے لگے نواب صاحب نے ٹال دیے کی نیت ہے جواب دیا۔ شاہ صاحب اس جواب سے مطمئن شہوے كنے لكے مجھے بھى يۇسوس مور باہے كہ كويا آپ ميں سےكوئى صاحب شاعر ضرور ہيں۔اب

غلامی پرموت کوتر جیج دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آزادی سےمحروم ہوجانے کے بعد زندگی ہیں نہ کوئی لطف باقی رہتا ہے نئقلمندوں کی نگاہ میں کوئی قیمت کیونکہ ژندگی آزادی کا دوسرا نام ہے لہذا پیرخاک ان انسانوں سے زیادہ زندہ ہے جوزندہ ہونے کے باوجودمردہ ہیں۔ ہازآ مدم برسرمطلب اب ہیں اس مصرعے کی وضاحت کروں گا۔ '' تو ندانی جاں چہشتا قاندواڈ'

میر مفرع سارے مضمون کی جان ہے اس کی وجہ میہ ہے کہ جب تک انسان والہانہ انداز میں موت سے ہم آغوش نہ ہواس کا نام عاشقوں کی فہرست میں درج نہیں ہوسکتا۔

meet y reploa couch 177

A TO THE ENGLISH OF THE PARTY OF

・ のとからははからしているというない

#### مثنوي

مصطفیٰ نور جناب امر کن آفاب برج علم من لدن معدن امرار علوم الغیوب برخ بحرین امکان و وجوب

بادشاه عرشیان و فرشیان حلوه گاه آفتاب کن فکال جان اساعیل بر روش فدا از دعا گویان ظلیل مجتبی

گشت موی در طویط جویان او بست عینی از بوا خوابان او بندگانش حور و غلان و ملک چاکرانش سبر پوستان فلک

مبر تابان علوم کم یزل بح کنوتات اسرار ازل ذره زان مبر برموسے دمید گفت من باشم بعلم اندر فرید

> رهجه زال بح. بر خطر اوفآد تا کلیم الله را شد اوستاد

میرے لیے اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا ہیں نے پشیانی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا نام شاہ صاحب کو بتایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام سن کرمسکرانے گئے پھر بولے ہیں پہلے ہی بچھ گیا تھا کہ آپ میں سے پہلی حضرت شاع ہیں۔ اس کے بعد دیر تک شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی نظموں کے متعلق خیالات کا اظہار فرماتے رہے۔ ہم چلنے کی نیت سے آٹھتے گئے تو ڈاکٹر صاحب نظموں کے متعلق خیالات کا اظہار فرماتے رہے۔ ہم چلنے کی نیت سے آٹھتے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے ساتھ رہا ہوں کے لیے یہ دعا کریں کہ انہیں اس شکایت سے نجات طے۔ شاہ صاحب کہنے گئے بہت اچھا لیجے آپ دعا کریں کہ انہیں اس شکایت سے نجات طے۔ شاہ صاحب پنیشاب کی نیت سے شل خانہ ہیں تشریف فرین ہیں سوار ہو گئے راستہ ہیں ڈاکٹر صاحب پنیشاب کی نیت سے شل خانہ ہیں تشریف فرین ہوا ہو گئے راستہ ہیں ڈاکٹر صاحب پنیشاب کی نیت سے شل خانہ ہیں تشریف کے واپس آئے تو ان کے چہرہ پر چیرت واستہاب کی نیت سے شل خانہ ہیں تشریف ہوئی ہوئا سنگ ریزہ بھیب انتفاق ہوا ہے پیشاب کے دوران بچھے مردل محسوس ہوا کو یا ایک چھوٹا سنگ ریزہ بیشاب کے ساتھ خارج ہو گئے والی جاتھ خارج ہوگیا ہے بچھے اس کے گرنے کی آواز تک سائی دی اور اس کے خارج ہوتے ہی طبیعت کی گرانی جاتی ہیں۔

(ملفوظات اقبال منحد 73-71)

اقبال اب عالمی سطح پرعشق رسول اکرم میلی کے سب سے بوے پیغام رسال ابت ہورہ ہیں۔ ان کے افکار کا مرکز وگور اور ان کی زندگی کا سب سے بوا خواب احیائے امت ہو وہ است جوسرتا پارسول کریم علی کے غلام ہواور علامہ کا بیخواب ایک زندہ تمنا کی صورت ملت کے ہر در دمند فرد کے دل پنتش ہے۔

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو تاب کو گرہا دے جو روح کو ترویا دے بھٹکے ہوئے آ ہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحوا دے

(بال بريل:212)

یک زبال گویندنے نے اے کریم کس عدیلش نیست باللہ العظیم ربنا انا ظلمنا رحم کن جاہلانہ گفتہ بودیم ایں سخن

اے خدا اے مہریاں مولائے من اے اپنیں خلوت شب ہائے من اے کریم کار ساز بے بیاز دائم الاحمان شہ بندہ ثواز

درمعنی این که در زمانه انحطاط اقتلید از اجتهاد اولی تراست نقش بردل معنی توحید کن چاره کار خود از تقلید کن زاجتهاد عالمان کم نظر اقتدار بر رفتگال محفوظ تر تک برما ربگذار دین شداست بر که راز داردین شداست

مصطفیٰ مہر ست تاباں بالیقین منتشر نورش بہ طبقات زمیں

در دوعالم نیست مثل آل شاه را درفضیلتها و در قرب خدا ماسوی الله نبت مثش از یک برتر است از وی خدا مهتدے

> حق فرستاد ایں سحاب باصفا فصلش کے یطهرنا ویڈ بہب رجنا نیست فصلش بہر قوم ہے ادب شخطف ابصار ہم برق الغضب

دست احمد عین دست ذوالجلال آمد اندر قال علی مندر قال علی مندر مناب مناب مارمیت آمد خطاب

وصف الل بیعت آمد اے رشید الحجید فوق اید بیمیم بداللہ الحجید ربنا سجنگ لیس لنا علمتنا مثنی غیر ماعلمتنا

راز ہا برقلب شاں مستورنیت کی افشا کرد نش دستور نیست اللہ ایٹ جولان نجی تا کے دین و فتنہ گری تا کے دین و فتنہ گری

### ورحضور رسالت مآب عليساء

ایں ہم او نطف بے پایاں تت فكر ما پرورده احمان تست ورمج كرويدم وجم در عرب مصطفیٰ نایاب و ارزال بو لهب شخ کتب کم سواد و کم نظر از مقام او ندا ادرا فجر كرد تو كردو ريم كائات از تو خواہم یک نگاہ النفات ذکر و فکر و علم و عرفانم توکی تشتی و دریا و طوفانم توکی اے پناہ من ریم کوئے تو من بامیرے رمیم سوے لو چول بصیری از تومی خواجم کشود تاہمن باز آید آل روزے کہ بود مير تو برعا صال افزول تراست ور خطا مجشی جو میر مادر است

بنده را کو نخواهد براز و برگ

# عرض حال مصنف بحضور رحمة اللعالمين عليسة

اے ظہور تو شاب زندگی جلوہ ات تعبیر خواب زندگی اے زیس از بارگات ارجمند آسال از بوسه یاست بلند شش جهت روش زروئ تاب لو ترک و تاجیک و عرب ہند دے تو از تو بالا پاید این کائات فقر تو سرمايه اي كانتات در جهال شمع حیات افرو ختی بندگال را خواجگی آموختی فی ما از بریمن کافر زاست زانکه او رد سومنات اقدا مم است اے بھیری را روا بخشدہ بربط سلما مرا بخشذه ذوق حق ده این خطا اندیش را ا یکه نشاسد متاع خوایش را

# صحابه كرام رضوان الله يهم اجمعين

صفہ بست تھ وب کے جوانان تھ بند تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام اک نوجوان صورت سیماب مضطرب آک ہوا ایر عما کے بمطام اے ابوعبیدہ رفصت پیار دے مجھے لبریز ہو گی مرے صبر و سکوں کا جام بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی مجت میں ہے حرام جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام یہ ذوق و شوق رکھ کے پنم ہوئی وہ آگھ جس کی نگاہ تھی صفت نینے بے نیام بولا امير فوج كه وه نوجوان ب تو پیروں یہ تیرے عشق کا بے واجب احرام ہوری کرے غدائے کھ تری مراد کتنا بلند تری محبت کا ہے مقام پنجے جو بارگاہ رسول ایٹن بین تو كرنا يه عرض ميرى طرف سے پى ازسلام

زندگانی . بے حضور خواجہ مرگ !

جان ز مجوری بنالد در بدن ناله من دائے من ابرے دائے من بصیری مشہورتصیدہ بردہ کا منصف بیقصیدہ حضور رسالتما بیاتی کی نعت ہے روایت ہے کہ بصیری کا قصیدہ بارگاہ نبوی میں مقبول ہوا۔

اورمصنف کوفالح کی بیاری سے نجات ملی اور حضور علیہ فی نے قصیدہ "امن تذکر جیران بذی سلم الخ ) سکراس کے صلے میں خوش نصیب بصیری کواپنی چا درمطبر عطافر مائی حضرت بصیری رحمة اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولا دت کیم شوال 608 ومصر کے قصبہ دلاس میں ہوئی۔ گویا کہ بیدواقعہ ساتویں صدی ہجری کا ہے اور مزید سات صدیاں گزر چکی ہیں اب تک قصیدہ بردہ شریف کی چالیس سے زائد شرصی عربی زباں میں کاصی جا چکی ہیں ۔حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی اس عطاسے مندرجہ مسائل واضح ہوتے ہیں۔

(1) "حیات النبی ملاق " حضورعلی الصلوة كاعالم برزخ میں ہونے كے باوجود

- (2)عطارنا،
- (3) شفایاب کرنا۔
- (4) بصيرى كى يمارى سے آگاہ مونا۔
  - (5) نعتيه كلام كويسند كرنا\_
- (6) مدینہ شریف میں قیام کے باوجود مصر میں مریض کو اس کے گھر جاکر فائدہ

بهجانا.

خدمت سابق گری با ماگذرشت دار مارا آفری جاے کہ داشت بعدی ز احمان خدا است يرده ناموس دين مصطفىٰ است قوم را سرمایی قوت ازر حفظ بر وجدت ملت از

خدانے ہم پرشر لیت ختم کی اور ہمارے رسول پر رسالت ختم کی ہمارے دم قدم سے جہاں میں رونق ہے آپ نے سلسلدرسالت کونتم کیا اور ہم نے رسولوں کے سلسلہ کوختم کیا

ساقی گری کی خدمت اس نے ہارے سرد کی اور جوآخری جام تھا ہمیں دے دیا میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا احدیث خدا کے احسانات میں سے ایک ہے اور اس سے دین مصطفیٰ کی عزت کا مجرم قائم ہے۔

اسی ہے قوم کوتوت ملی اور ملت کی ریگانت کاراز بھی یہی ہے۔ عصرمن يغير بهم آفريد آنكدورقر آل بغيرخودنديد

میرے زمانے نے ایک پینجبر بھی پیدا ہو گیا جوایے آپ کو آیات قرآل کا مصداق

آنکه در قرآل بغیر از خود ندید

ہم یہ کرم کیا ہے فدائے غیور نے الاے ہوے وہدے وہ کے تھے حضور نے

(247:1) (l) نجدى لوگ نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے محبت كوتو حيد كے منافى سمجھتے ہيں۔اس بارے میں اقبال فرماتے ہیں۔

کے یہ کافر ہندی بھی جرأت گفتار اکر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادلی یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو وصال مصطفوی، افتراق بولهی

(فركيم:63)

اقبال مرزع قادیانی کاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں:

دنیا کو ہے اس مہدی برق کی ضرورت ہو جس تگہ زلزلہ عالم افکار ہے کس کی ہے جرأت کہ ملمان کو ٹوکے حیت افکار کی نعمت ہے خداداد قرآن کو بازیج تاویل بنا کر جاہے تو خود اک تازہ شریعت کرے ایجاد ہ ملکت ہند میں اک طرفہ تماشا اسلام ہے محبور، مسلمان ہے آزاد

(ضرب کلیم:65)

يى فدا برما شرايت حتم كرد بررسول ما رسالت ختم كرد رونق از ما محفل ایام را اد ریل را ختم کرد ما اقوام

بابو

#### مان كرنهيس مانة

ہمارے ملک کے مختلف نہ ہی مکا تب فکر جوخاص طور پر برصغیر میں استعاری دور میں وجود میں آئے بلکہ بیکہ نابجا ہوگا کہ استعار نے ان کو پیدا کیا اور بڑھایا اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑ اکیا اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف کٹر پچر تیار کیا اور اس تشہیر کی معاونت کی۔ حضرت مولانا شاہ ابوالحن زید فاروتی فاضل جامعہ الاز ہر اپنی تصنیف ''مولانا اساعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان' کے صفحہ ا ۵ پر رقم طراز ہیں

پروفیسر شجاع الدین صدر شعبه تاریخ دیال سنگه کالج لا مورنے جن کی وفات ۱۹۲۵ء میں موئی اپنے خط میں پروفیسر خالد بزمی کو لا مور لکھا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے کتاب'' تقویۃ الایمان' بغیر قیت کے قسیم کی ہے۔

المحدیث کے نام سے مسلک کاظہور بھی اگریز کے دور میں ہوا تھا کچھ علماء جو تقلید
سے آزاد تھے انہوں نے اپنے لئے بینام پیند کیااوراگریز حکم انوں نے استدعا کی کہ بینام
ہمارے گروہ کو الاٹ کر دیا جائے بیہ بات تاریخی دستاویز '' چھی مور خد ۱۹ جنوری ۱۸۸۷ء
سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب بنام مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السندلا ہوراور لیٹر نمبر ۲۹۸ء
مور خد ۱۸۸۱ ساز گورنمنٹ آف افڈیا ہوم ڈیپارٹمنٹ بنام سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب
لا ہور'' ریکارڈیرموجود ہے۔

المجديث كمتب فكر كمولوى ثناء الله امرتسرى نے اپنے اخبار المحدیث بین اس بات كى تقدیق كى كه و وہانى ' كى بجائے اس فرقہ كوالمحدیث كلھا جائے۔

## ابن تيميه، ابن جوزي اوراقبال

ایک صحبت میں مکیں نے علامہ ابن جوزی کی تلبیس اہلیس کا ذکر کیا اس میں مصنف نے کامل جرائت اور پاک دل سے اہلیس کے ہتھکنڈوں اور مقدس مذہبی جماعتوں پراس کے اثرات کی وضاحت کی ہے اس خمن میں اس نے صوفیاء کی معائب بھی دل کھول کربیان کیے ہیں۔

میں نے اس حصہ کا پچھ ذکر کر کے علامہ کی رائے دریافت کی۔ آپ نے ناپیند بدگی کا اظہار فرمایا میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ کی روش بھی تصوف کے خلاف ابن جوزی سے پچھ کم مہیں۔ آپ نے اس پر بھی پچھا کیے الفاظ فرمائے جن کا خلاصہ بیتھا کہ بعض لوگ حقیقت مہیں۔ آپ نے اس پر بھی پچھا کیے الفاظ فرمائے جن کا خلاصہ بیتھا کہ بعض لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور نظر برظا ہر عیب چینی شروع کردیتے ہویں۔

( المفوظات ا قبال صفح 53 )

اقبال فرماتے ہیں:

د بلی تو گیا تھا اور وہ دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر بھی نہ حاضر ہوسکا انشاء اللہ پھر جاؤں گا اور اس آستانہ کی زیارت ہے مشرف اندوز ہوکر واپس آؤں گا۔ (مکاتیب اقبال ہمنے۔ 192) دارالعلوم دیوبند کے صفی ،۹،۵،۹،۹،۹،۱۴،۱۱۰،۱۵ کی عبارات نقل کیس اور مولانا تقدی علی خان رحمة الله علیه کاتبره مجمی شاکع کیا۔

ان ندکورہ بالاعقائد ہے ہمیں پورا اتفاق ہے البذاکسی بڑے سے بڑے عالم کی عبارت یا قول جوان عقائد ہے متصادم ہے یا متضاد ہوان تمام عبارات اور اقوال سے ہم برأت اور لاتعلق کا اعلان کرتے ہیں اور ان خیالات کے جو مذکور ہوئے قائل مسلمان نہیں

وستخط وستخط وستخط وستخط وستخط عبدالرحمن اشرفی عبدالرو ف ملک اسفندیار ۹۰ استخط واکس چالره و استخط واکس چانسلر جامعداشر فیه یویرشی لا مور خطیب آسٹریلیام حجد لا موت مفتی محمد مسین تعیمی مفتی غلام سروری قادری پیم یعقوب شاه و ارالعلوم غوشیرضویه محمد یعالیه شریف مین مارکیٹ گلبرگ لا مور

محرش الزمان قادري محمرة بدالستارخان

بعد ازاں عبدالرجمان اشرفی اس حاہدہ سے بیمخرف ہوگئے انہوں نے اپنے ہررگوں کے خلاف فتو کی سے کیوں اتفال کیا، بیمعاہدہ واقعی ہواتھا اس کی تصدیق یوں ہوئی کہ ماہنامہ عرفات لا ہورکی اشاعت خاص بیاد مفتی اعظم پاکستان بابت مارچ ۲۰۰۰ء کے صفی نمبر سے اور نمبر ۴۳ پرعبدالرجمان اشرفی واکس چانسلر جامعدا شرفیدلا ہور کا ایک خطشا کتے ہوا جس میں انہوں نے لکھا کہ

''ایک دفعہ بریلوی دیو بندی اختلافات کوخم کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی جس شن قبلہ مفتی ساحب (مفتی محرصین نعیمی مرحوم) ہے بھی تتر لت کی اس ممیٹی نے اختلافات ختم کرنے کے لئے مشتر کہ اجلاس بلائے اور ایک معاہدہ'' دعوت فکر'' کتاب مصنف مولانا محر منشا تا بش کے صفح ۲۳ پر لکھے گئے عقائد کے حوالہ سے طے پایا اور اس معاہدہ پرسب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے دستخط کئے ۔ میں نے آپ کے ختم قل کے موقع پر تقریر میں ہے کہا تھا (اخبارا المحديث عن ٤٠٨مور فد٢ ٢ جون ١٩٠٨)

ہوم ڈیپارٹمنٹ بنام سکرٹری گورنمنٹ پنجاب بجواب آپ کی چھی نمبر ۲۸۳ ، امور ند ۱۸ جون ۱۸۸۱ء آپ کو تحریر کیا جاتا ہے کہ نواب گورنر جزل بہادر جناب می آئی ایچی س سے اتفاق رائے کرتے ہیں کہ آئندہ سرکاری خط و کتابت میں وہائی کالفظ استعال ند کیا جائے۔ (اخبار المجمدیث امرتبر ۲۲ جون ۱۹۰۸ء)

مولانا ثناء الله امرتسرى پنجاب ميں الل حديث كے مشہور عالم ہوئے ہيں وہ''مثع توحيد'' كے صفح نمبر ، ميں لكھتے ہيں:

امرتسر میں مسلم آبادی ہندوسکھ وغیرہ کے مساوی ہے اس سال قبل قریباً سب مسلمان اس خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی خفی خیال کیا جا تا ہے۔''

مولانا ثناء الله امرتسرى نے ١٩٣٤ء میں بیہ بات ککھی ہے اس سے ای سال قبل کے ۱۹۳۵ء میں اور بات کامل تسلط حاصل کیا۔ ۱۸۵۷ء تھا جب انگریزوں نے ہندوستان پرغداری سے کامل تسلط حاصل کیا۔ (دنیاۓ اسلام کاصفی نمبروا)

''جادووہ جوسر چڑھ کر ہوئے'' محرجعفر تھائیسری نے'' تاریخ بجیب' میں لکھا ہے: ''میری موجود گی ہند کے وقت (۱۲۷۸ھ) شاید پنجاب بھر میں دی وہائی عقیدہ کے مسلمان بھی موجود نہ تھے اور اب ۲۹۲اھ میں دیکھا ہوں کہ کوئی گاؤں اور شہرا بیانہیں ہے کہ جہال کے مسلمانوں میں کم ہے کم چہارم حصہ وہائی مقلد مخدا ساعیل کے نہ ہوں۔'' آج سے تقریباً 15 بری قبل 1990ء میں اخبار میں بیشائع ہوا کہ مسلک دیو بندو

ان سے تقریبا 15 برگ بل 1990ء میں اخباریس بیر تنابع ہوا کہ مسلک دیو بندو بریلوی میں اتحاد کی کوشش کا میاب ہوگئی ہے اس کی تفصیل میہ کہ مفتی محمد حسین تعیمی رحمة اللہ علیہ نے علمائے دیو بند کو قائل کرایا تھا کہ نزاع کی عبارات سے لاتعلقی کا اعلان جاری کیا جائے چنانچدا یک معاہدہ طے یا گیا۔

"اتحادیین اسلمین اوراس کے نقاضے"اپ رسالہ دعوت فکر میں مولا نا منشا تابش قصوری نے کے صفحہ ۱۳۳ اور ۳۵ پر"اشدالعذاب" مصنف مرتضی حسن در بھنگی ناظم تعلیمات

#### جاده فق وصدافت

ماقبل کی بحثوں ہے آپ اس نتیجہ تک پہنچ بھی ہوں گے کہ اتخاد ملت کی بس ایک بی صورت ہے کہ تمام کلمہ گوجو بنام اسلام مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بے ہوئے ہیں اپنے اپنے گراہ اور غیراسلامی افضی و خارجی عقا کدونظریات سے قوبدور جوع کر کے عالم اسلام کی سب سے ہوی اکثریت اہل سنت و جماعت میں ضم ہوجا کیں، جس کے عالم اسلام کی سب سے ہوی اکثریت اہل سنت و جماعت میں ضم ہوجا کیں، جس کے عقا کدقر آن وسنت اور آثار صحابہ کے میں مطابق اور چودہ سوبرس سے متوارث و متوار پلے آ رہے ہیں ۔ لیکن اس مقام تک بینچ بہنچ جمکن ہے ذبین کے سلسلہ میں علاء متقد میں اور مشاکن رہے ہیں ۔ لیکن اس مقام تک بینچ بہنچ جمکن ہے ذبین کے سلسلہ میں علاء متقد میں اور مشاکن اسلام کے ارشادات اور عقا کہ اہلست ابھی ہمار ہے سامنے نہیں آ سکے اور وہ اکا ہر اہلست اسلام کے ارشادات اور عقا کہ اہلست ابھی ہمار ہیں اس خوار ہو اکا ہر اہلست کون ہیں جہنوں نے فکر وعمل کے توارث اور نسلسل کے ساتھ اپنے اپنے عہد میں جماعت اہل سنت کی تفاطت و اشاعت کا فریضہ انجام دیا ۔ اب ہم ہو سے مشہور حدیث رسول نقل کیز وال پرروشنی ڈالئے ہیں۔ گر پہلے افتر آق امت کے حوالے سے مشہور حدیث رسول نقل کرے ہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت پر بہت سے اقوال اس عدیث کے خمین میں وار دہوئے ہیں:

تفترق امتى على ثلاثٍ و سبعين فرقة كلهم في النار الاملة و احدة، قالوا ما هي يا رسول الله مُنْفِعة قال ما انا عليه و اصحابه.

میری امت تبتر فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی ، تمام غرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے صحابہ نے عرض کیا یا سول اللہ علیہ فیصلے وہ نجات یا نے ، الاگروہ کون سا ہوگا؟ کہ مفتی صاحب ایک ولی کامل ہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کی طاقت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے اور قبلہ مفتی صاحب بھی ولی تھے ہیں نے خود انہیں ختم قل کے موقع پر دیکھا ہے فرمار ہے تھے'' جامعہ ہیں تو چلار ہا ہوں۔'' لیکن نتیجہ مان کرنہیں مانے۔

TOTAL SECTION OF THE SECTION OF THE

فرمائے:

مرت عوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی تہتر فرقوں والی حدیث نقل فرمانے کے بعد فرقہ ناجیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما الفرقة الناجية فهي اهل السنة والجماعة.

رہانجات پانے والافرقد تووہ اہل سنت و جماعت ہے۔

في عبدالقادر جيلاني مفدية الطالبين/ جمة الله عليه العالمين ص: ١٩٥٧ مطبوعه بركات رضا بور بندر)

جة الاسلام ام محر الغزالي عليه الرحمة فرمات بين:

' شرخص کوچا ہے کہ اعتقادالل سنت کواپے دل میں جمائے کہ یکی اس کی سعادت کا تخم ہوگا۔ (اہام غزالی - کیمیائے سعادت ، مطبوعہ العنو مین ۵۸)

حضرت علامه سير طحطاوي رحمته الله عليه فرمات مين:

فعليكم يا معاشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله و حفظه و توفيقه في موافقتهم و خذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم.

اے اسلامی بھائیو! تمہارے لئے بیضروری ہے کہتم اس جنتی گروہ کے نقش قدم پر چلو جے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی مدداور اس کی حفاظت وتو فیق اہل سنت کی موافقت میں ہے اور ان کی مخالفت میں ذلت ، اللہ تعالیٰ کی نا راضگی اور پھٹکا رہے۔

امام ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر الیتی نے افتر اق امت والی حدیث کی تشریح میں مستقل ایک بمتاب میں بہتر فرقوں کی تفصیل اوران کے مستقل ایک بمتاب میں بہتر فرقوں کی تفصیل اوران کے باطل عقا کدر قم کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں:

ثم حدث الخلاف بعد ذالك شيئاً فشياً الى ان تكاملت الفرق الصالة اثنين و سبعين فرقة، والثالثة والسبعون هم اهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية.

پھراس کے بعد افتر اق امت کاظہور ہوا اور ہوتے ہوتے بہتر گراہ فرتوں کی تعداد

ارشادفر مایا جومیری سنت اورمیرے صحابہ کی جماعت کا پیرو کار ہوگا۔

(الجامع اسنن للتر فدى، الواب الايمان، باب افتر الق، طده الاسترام ٩٣/٢)

دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا تو نبی کریم علیقہ نے بردی صراحت سے ارشاد فرمایا ''اصل السنة والجماعة''۔اس صدیث کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے امام زین الدین العراقی نے فرمایا ''اسانیدھا جیاد''۔اس سے ثابت ہوا کہ اہل حق اور اہل صدق ووفا کے لئے ''اہل سنت و جماعت''کا مبارک نام بھی مختار کا نئات علیقہ کا دیا ہوا ہے۔

(امام غزالی، احیاء علوم الدین، جلد ۳۳ ملی ۱۲۲ طبع دارا حیاء الکتب العربیة، القاهره)

(زین الدین عراقی، المغنی عن حمل الاسفار فی تخ تئی افی الاحیاء من الآثار، کتاب ذم الدنیا)

مندرجه بالاحدیث کوامام احمد اور امام ابودا و دینے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کیا ہے اس حدیث میں ' ماانا علیہ واصحا فی ' کے بعد ' وواحد فی الجنة وهی الجماعة ' کیجی ہے تینی اور ایک گروہ جنتی ہے اور وہ جماعت ہے۔

( المسند امام احمد ۲/۲۰ واطبع المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيروت/السنن الوداؤد، بابشرح السنة ، ۱۳۱/۲ مطبوعه اصح المطالع كرا چي \_)

ارباب حق کے لئے لفظ ''اہل سنت و جماعت'' کا استعال صدر اول میں ہی شروع ہوگیا تھا، حضرت امام مسلم اپنی صحیح کے مقدمہ میں امام محمد بن سیرین تابعی سے باسنادخود روایت فرماتے ہیں۔

لم یکونوا یسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموالنا رجالکم فینظر الی اهل السنة فیو خذ حدیثهم و ینظر الی اهل البدع فلا یو خذ حدیثهم و ینظر الی اهل البدع فلا یو خذ حدیثهم و ینظر الی اهل البدع فلا یو خذ حدیثهم و یکی ایکن جب فتنه بر پاموگیا تو روایت کرتے وقت کہتے بمیں اپنے راویوں کے بارے میں بتاؤ، تواگر اہل سنت و جماعت و کیھتے تو قبول کر لیتے اور بدند میں و کیھتے تو اس کی روایت قبول نہیں کرتے۔

( مقدمہ صحیح مسلم مطبوعہ مطبع انصاری دہلی ص:۱۱) اب اس ابتدائی اور بنیا دی گفتگو کے بعد مشائخ اسلام اور علما کبار کے نظریات ملاحظہ پر ثابت قدم رہنا (۲) دوام آگاہی (۳) عبادت ۔ للبذا اگر کسی مرد درویش میں ان تین چیزوں میں سے ایک میں بھی خلل آجائے تو وہ ہمار سے طریقے سے خارج ہوجاتا ہے۔' (خواجہ باتی باللہ ، حالات مشاکخ نقشہند ہید۔)

امام عبدالوباب شعرانى قدس سره فرمات بين: المواد بالسواد الاعظم هم من كان اهل السنة والجماعة.

سواداعظم عمرادابلسدت وجماعت بيل-

(ام عبدالوهاب شعرانی میزان شریعت کبری جلداول ص ۵۸)

حضرت دا تا گنج بخش لا موری علیه الرحمه شریعت میں سی حنفی المذ جب تھے، جہال
جہاں وہ حضرت امام اعظم کا نام لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو طحوظ رکھتے ہیں، کشف
انجو ب میں ایک جگدامام اعظم کا ذکر به صداوب واحترام کرتے ہوئے انہیں اہل سنت و
جماعت کا مقتد الکھااس سے ان کے مسلک اہل سنت و جماعت کا رہند ہونے کا قطعی شوت
ملتا ہے۔ان کے الفاظ یہ ہیں:

'''امام امامان،مقتدائے سنبیان،اشرف تفھا،اعز علا ابوحنیفہ نعمان بن ثابت الخراز رضی اللہ عنہ۔''

السواد الاعظم يعبربه عن الجماعة الكثيره والمراد ما عليه اكثر المسلمين.

سواداعظم بری جماعت سے عبارت ہاس سے مرادا کثر مسلمانوں کا مسلک ہے۔ (ملاعلی قاری مرقات الفاتی ، جلداص: ۲۳۹طبع ملتان) مکمل ہوگئی اور تہتر وال گروہ اہلسنت و جماعت ہے اور یکی جنتی فرقہ ہے۔ (اہام ابومنصور، بحوالہ ججة الله علی العالمین، ازشخ پوسف بن المغیل نبھائی ص : ۳۹۷) قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ اولیا کرام کی علامات کے ذیل میں رقم طراز ہیں:

"الله كولى كى دوسرى علامت بيب كدوه طريق مين داخل ہونے سے بہلے عقا كد الله سك واقف ہو۔

(امام عبدالوہاب شعرانی، انوار قدسیہ، مترجم، ص:۹۲) شخ الاسلام خواجہ بہاؤ الحق ز کر یاملتانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

''جومیرے سلسلہ میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب میری ضانت میں ہیں، اور سلسلہ سے مراد قرآن وسنت کی پیروی، اقوال جمتھدین، اجماع صحابہ کرام اور اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے۔

(خواجه بهاؤالحق،خلاصة العارفين)

حضرت خواج عبدالعزيز دباغ عليدالرحمة ماتے ہيں:

انه لا يفتح على العبدالا اذاكان على عقيدة اهل السنة والجماعة وليس لله ولى على غيرهم ولوكان عليها قبل الفتح لوجب عليه ان يتوب بعد الفتح و يرجع الى عقيدة اهل السنة.

اس بندے پر ولایت ومعرفت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جومسلک''اہل سنت و جماعت' پر نہ ہواوراللہ تعالیٰ کا کوئی ولی عقا کداہل سنت کے خلاف نہیں اوراگر ولایت کے فتح باب سے پہلے کوئی بدعقیدہ ہوتو اس راہ پرآنے سے پہلے اس پرواجب ہے کہ پہلے تو بہ کرےاورعقا کداہل سنت اختیار کرے۔

(خواج عبدالعزيز دباغ ،الابريز،ص:٢٨)

حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: ''ہمارے سلسلہ طریقت کی بنیاد تین امور پر ہے(۱) اہل سنت و جماعت کے عقائد

حضرت علامة شخ ابوالعلى شرح مواقف مين فرماتے مين:

اما الفرقة الناجية الذين قال النبى مَلْكُلُهُ فيهم هم الذين ما انا عليه واصحابي فهم الاشاعرة والسلف من المحدثين وهم اهل السنة والجماعة ومذهبهم خال عن بدع.

نی کریم علی کے ارشاد' مااناعلیہ اصحابی'' کے مطابق جنتی فرقہ میں اشاعرہ ،محدثین کرام اور اہل سنت و جماعت ہیں ان کا نہ جب بدعت و گمراہی سے خالی ہے۔ (شخ ابوالعلی شرح مواقف ص: ۲۲ کے طبع نولکشور لکھنو)

عارف بالله حضرت شيخ المعيل حقى فرماتے ہيں:

" المار في مرم يرومرشدنورالله مرقده في المنية وصال الما دن قبل الله مريد بن ومتوسلين كو بلا كرفر مايا ، مير عياس كوئى مال ودولت نبيس كداس سلسله مين تهميس كوئى مريد بن ومتوسلين كو بلا كرفر مايا ، مير عياس كوئى مال ودولت نبيس كداس سلسله مين تهميس كوئى مروب " وللكندى على مذهب اهل السنة و الجماعة شريعة وطريقة و معرفة و حقيقة فاعر فونى هكذا و اشهدوا لى بهلذا فى الدنيا والآخرة فهده وصيتى" يعنى من شريعت ، طريقت ، معرفت اور حقيقت مين فرهب الملسنت و جماعت برقائم مون تم اس حيثيت سي مجمع بيجان لو، اور دنيا و آخرت مين مير عاس عقيد عير واه رونا و آخرت مين مير عاس عقيد عير واه رونا و آخرت مين مير عاس عقيد عير وصيت ب

(شُخْ المعيل حتى بَغْيرروح البيان جلد الاص: ١٠١) صاحب دلائل الخيرات شريف شُخْ اشيوخ حضرت خواجه محمد بن سليمان بارگاه اللهي مين اس طرح دعا كنال بين:

وامتناعلى السنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. الالله! مجهم ملك المرسنت وجماعت اورا بني لقاك شوق پرموت عطافر مانا-(خواج محد بن سليمان، دلاكل الخيرات شريف)

امامربانی مجددالف تانی قدس سره العزیزایی کتاب "مبداومعاد" بین فرماتے بین و در متابعت کتاب وسنت و آثار سلف صالحین ترغیب فرماید و

حصول مطلوب رابے ایں متابعت محال داند، و اعلام کشوف و قائع نماید که سرموئے مخالفت کتاب و سنت داشته باشد اعتبار نکند بلکه مستنفر باشد و بتصحیح عقائد بمقتضائے آرائے فرقه ناجیه اهل سنت و جماعت نصحة نماید.

شخ اپنے مرید کوقر آن وسنت اور سلف صالحین کی پیروی کی ترغیب دیں اور ان کے انتباع کے بغیر مطلوب کے حصول کو محال جانیں اور جن احوال وانکشافات میں قرآن وسنت کی مخالفت ہوان کا قطعاً اعتبار نہ کریں بلکہ قابل نفرت جانیں اور فرقہ ناجیہ اہلسدت و جماعت کے عقائد کی نصیحت کریں۔ جماعت کے عقائد کی نصیحت کریں۔

(مجددالف ٹانی میدادمطوع مطبح مجتبائی دہلی اشاعت ۱۳۱۱ھ ،۹) حضرت مجددالف ٹانی مکتوبات امام ربانی دفتر اول کے مکتوب نمبر ۲۵۱ میں اہل سنت و جماعت کی پیروی کو مدار نجات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

پس باید که مدار اعتقاد رابر آنچه معتقد اهلسنت دارند. و سخنان زید و عسم را در گوش نیارند، مدار کار را برافسانهائے دروغ ساختن خودرا ضائع کردن است، تقلید فرقه ناجیه ضرور ایست تا امید نجات پیدا شود.

عقائد ونظریات مسلک الل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں اور زید وعمر کی باتوں پر دھیان نہ دیں بدند ہیوں کے خودتر اشیدہ عقائد پراعتا دکرنا خود کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ فرقہ ناجیدالل سنت و جماعت کی اتباع و پیروی ضروری ہے تا کدراہ نجات نصیب ہو۔

(شخ احمد فاروقی سربندی، مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب نمبرا ۲۵ مطبع ایجیشنل کراچی)
حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی کتاب ''رساله ردروافض' میں تحریر فرمایا ہے کہ
ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد سے قریب پانچ سوبرس تک اہل سنت و جماعت کے سوا
کوئی دوسرا فرقہ پیدائہیں ہوا تھا اور سب کے سب مسلک خفی کے پابند ہتے، اس رسالہ کا
عربی ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپ قلم سے بنام ''المقدمة السدیة شقار

دیکھااوردریافت کیا: ''ای الفرق اکثر نجاة عند کم فقال اهل النة والجماعة ''نیعن تمهارے نزدیک س فرقه کے لوگ نجات پانے والے ہیں جواب دیا الل سنت و جماعت۔

(علامه جلال الدين سيوطي بشرح الصدورص: ١١٩)

حضرت داتا گنج بخش لا ہوری کے معاصر بزرگ حضرت شخ ابوشکورسالمی قدس سرہ العزیز افتر اق امت والی عدیث بیان کرنے کے بعد فرقہ ناجیہ کی بشائدہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔''وھی اهل النة والجماعة''

(ابوشكورسالم، مجيدس:٤٣)

شخ عبرالحق محدث وبلوى الني شرة آقاق تعين العدد اللمعات "ست عرف ذالك سواد اعظم دردين "مذهب اهلسنت و جماعت" است عرف ذالک من النصف بالانصاف و تجنب عن التعصب و الاعتساف و محدثين اصحاب كتب سته وغيرها از كتب مشهوره معتمده، كه بناء و مدار احكام اسلام بر آنهان افتاده، و ائمه فقهائي ارباب مذاهب اربعه، وغيرهم از آنهان كه در طبقه ايشان بوده اند، همه برين مذهب بوده اند و اشاعره و ماتريديه كه ائمه اصول كلام اند، تائيد مذهب سلف نموده، و بدلائل عقليه آن را اثبات كرده، آنجه سنت رسول الله عليه آنه و اجماع سلف برآن رفته بود مؤكد ساخته اند، ولهذا نام ايشان وسلم و اجماع سلف برآن رفته بود مؤكد ساخته اند، ولهذا نام ايشان "اهل سنت و جماعت افتاده"

ومشائخ صوفیه از متقدمین و محققین ایشان، که استادان طریقت و زهاد و عبّاد و مرتاض و متورع و متقی، و متوجه بجناب حق و مبتری از حول و قوت نفس بوده اندهمه برین مذهب بوده اند.

دین اسلام میں سواد اعظم'' اہل سنت و جماعت ہیں منصف اور تعصب سے اجتناب کرنے والا اسے جانتا ہے۔ اور صحاح سنہ و دیگر صدیث کی مشہور ومعتمد کتب ( کہ جن پر اسلامی احکام کا دارو مدار اور بنیاد ہے ) کی تصنیف کرنے والے محدثین، فدا ہب اربعہ کے اللہ معام تھے، تمام اسی فدھ ہا و غیر ھم جوان کے ہم عصر تھے، تمام اسی فدہب پرہوئے۔ اشاعرہ اور

الفرقة السنية "فرمايا ب\_ حضرت شاه صاحب ترجمه كي ذيل مين افاده فرمات موع رقم طرازين:

ثم عاش كذالك ذريتهم من بعدهم قرناً بعد قرن ليس فيهم اختلاف ولاتنازع ولاتصيبهم مصيبة في دينهم ولا يختلط بهم من دونهم، كانهم لا يعرفون ان في الارض عقيدة غير عقيدة الماتريدية او فقهاً غير فقه الحنفية.

پھر مسلمانان ہندای طرح فکر وعمل کی نگا نگت کے ساتھ صدیوں تک زندگی گزارتے رہے، ندان میں کوئی مشکل در پیش تھی اور نہ دوسرے مقیدے کے لوگوں کاان سے کوئی اختلاط تھا گویا کہ وہ پیجانتے ہی نہ تھے کہ روئے زمین پر عقیدے کے لوگوں کاان سے کوئی اختلاط تھا گویا کہ وہ پیجانتے ہی نہ تھے کہ روئے زمین پر عقیدہ ماتر ید بیر (اہل سنت و جماعت ) کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ہے یا فقہ خفی کے علاوہ کوئی فقیمی مسلک بھی ہے۔

(شاه ولى الشرىحدث د بلوى المقدمة السدية السدية ص: ۴۸ ، اداره معارف نهمانيدلا مور) حضرت شاه ولى الشرىحدث و بلوى حضرت شخ مد د الف ثانى كنظريات كى تائيد كرت موت البيخ الكي مكتوب مين لكھتے ہيں:

فقیر دا اکثر معارف که شیخ به زبان فتح دووه آورده مصدق اوست، مثل اشاره به توحید شهودی، اگرچه شیخ از رمز و ایما در آن تجاوز نه کرده و سخن بے پرده اذا نه فرموده و مثل قول به حقانیت علمائے اهل سنت.

ارشادباری تعالی ہے: اِنَّ الَّذِینَ یُوْ ذُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرة. بیشک وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول کواڈیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا وآخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔

(قرآن عظيم سوره احزاب آيت نمر ۱۱)

امام ربائي مجدوالف تائي ني كتوبات ربائي مين بيصديث رسول نقل فرمائي ہے۔
قال عليه وعلى آله الصلوة و السلام اذاظهرت الفتن اوقال البدع
وسبت اصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذالك فعليه لعنة الله
والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله له صرفاً ولا عدلاً.

نی کریم علی کے میں ایک جب فتنوں کا ظہور ہویا فرمایا کہ جب بدعقید گیوں کا ظہور ہواور میرے اصحاب کوطعن وشنیج کی جائے تو عالم کوا پناعلم ظاہر کرنالا زم ہے ورنداس پراللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ فل۔

(بحاله كتوبات امام ربانى ، دفتر اول كتوب نمبر ا٢٥ص: ٣١٤، كرا چي/ الخطيب في الجامع\_) ايك اور مقام پررسول الله علية في ارشا دفر مايا:

اذا ظهرت البدع لعن آخر هذه الامة اولها فمن كان عنده علم فلينشره فان كاتم العلم يومثل ككاتم ماانزل الله على محمد.

فتنوں کاظہور ہواور اس امت کے بعد والے الگے لوگوں پرلعنت کریں تو اس وقت جس کے پاس علم ہووہ اسے عام کرے کیونکہ ایسے حالات میں علم کا چھپانا اس کے چھپانے کی طرح ہے جواللہ نے نبی پاک پرنازل کیا۔

(روى ابن عماكرى جابر، ابن عدى فى الكائل والخطيب فى البارخ) ابن ماجداور ترفدى كى روايت ، ان الناس اذار أو المنكراً فلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه رعن ماترید بیرجواصول کلام (علم عقائد) کے امام ہیں انہوں نے بھی فدہب سلف کی تائید کی اور دلائل عقلیہ سے اسے ثابت کیا اور سنت رسول اللہ عقطہ اور اجماع امت کو متحکم کیا اسی لئے ان کانام اہل سنت و جماعت واقع ہوا ہے۔

اورمشائخ صوفیه اولیائے کرام میں سے متقدین، جو کہ طریقت استاد، زاہدو عابد، دینی امور میں احتیاط کرنے والے، صاحب ورع، پر ہیز گاراور بارگاہ خدادندی میں متوجہ رہنے والے اور اپنے نفسانی حول وقوت سے علیحد گی اختیار کئے ہوئے تھے، سب کے سب اسی مذہب ''اہل سنت و جماعت'' پر ہوئے ہیں۔

چنا نکداز کتب معتمده ایشال معلوم گردد ودر "تُوف" که معتمدترین کتابهائے ایس قوم است عقا ندصوفیه که اجماع دارند برآن، آورده که جمه عقائد "احل سنت وجماعت" است بن یادت ونقصان -

جیسا کہ ان کی معتمد کتب ہے معلوم ہوتا ہے ائکہ صوفیہ کی معتمد ترین کتب میں ہے ' تعرف میں ہے کہ عقا کد صوفیہ وعقا کد اولیائے کرام کہ جن پر ان برگزیدان اسلام کا اجماع واتفاق ہے۔وہ بلاکم وکاست یہی' اہل سنت و جماعت کے عقا کہ ہیں۔

(ﷺ عبدالحق محدث دہلوی، افعۃ اللمعات شرح مظکوۃ، جلداول ص: ۲ مطح مصطفائی کلکتہ)

تاریخ اسلام کے دامن پر اہل سنت و جماعت کی عزیمت واستقامت اور حقانیت و صدافت کے نقوش چاند و تاروں کی طرح جگرگار ہے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم ان چند مشارکخ اسلام اور علائے اہلسنت کے اقوال وارشادات پر قلم روکتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک لمحے کے لئے بھی ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہئے کہ صحابہ کرام، ائمہ حقام اور ارباب کے لئے بھی ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہئے کہ صحابہ کرام، ائمہ عظام اور ارباب عزیمت واستقامت نے اپنے اپنے عہد میں زبان وقلم اور قرر وگل سے باطل نظریات کی عزیمت واستقامت نے اپنے اپنے عہد میں زبان وقلم اور قرر وگل سے باطل نظریات کی بھر پور تر دید فر مائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا داعیہ اور فرزندان بھر پور تر دید فر مائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا داعیہ اور فرزندان کہر پور تر دید فر مائی ہے اور آج بھی احقاق حق اور ابطال باطل اسلام کا داعیہ اور فرزندان کہر کر کے اسلام کی ایمانی ذمہ داری ہے، یہ بیجیب مضحکہ خیز بات ہے کہ آج کچھلوگ بڑی سادگی سے کہہ گر دیے ہیں کہ می کو بر انہیں کہنا چاہئے جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر ممکن جدوجہد کر کے باطل کا قاع قبع کر دینا چاہئے تا کہ ایک صالح اور امن پند خوش عقیدہ معاشرہ کی تھکیل باطل کا قاع قبع کر دینا چاہئے تا کہ ایک صالح اور امن پند خوش عقیدہ معاشرہ کی تھکیل

## میلی صدی ہجری میں

| الاه/١٠١٥  | (۱) خليفدراشدسيدناعمربن عبدالعزيز                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| S. Carlo   | دوسرى صدى بجرى ميں                                     |
| pr. m/010. | (٢) امام محر بن ادريس شافعي                            |
| pr+r/      | (٣) امام حسن بن زيا داؤلؤي كوفي                        |
| ør**/      | (۴) سیدنامعروف بن فیروز کرخی                           |
| orer/oiro  | (۵) امام اشهب بن عبدالعزيز مصرى مالكي                  |
| 0 mor/010m | (١) امام على رضابن موى كاظم                            |
| ٥٢٣٢/٥١٠٤  | (۷) امام یجی بن معین بغدادی                            |
| TOWNS.     | تيسرى صدى ہجرى ميں                                     |
| חדום/וחדם  | (٨) امام احد بن خنبل                                   |
| 01-1/0110  | (٩) امام احمر بن شعيب نسائي                            |
| or. 4/0179 | (١٠) إمام الوالعباس احمد بن عمر بن سريج الشافعي        |
| 011-/01TF  | (١١) المجتهد المطلق محمد بن جربيطبري                   |
| orrilotra  | (۱۲) امام ابد جعفراحمه بن مجمه بن سلامة الازدي الطحاوي |
| דדר/פדי    | (۱۳) امام الوالحس على بن المعيل الاشعرى                |
| prr/-      | (۱۴) امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتر بدي      |

ابی بکر الصدیق رضی الله عنه) جباوگ س بری چیز کودیکھیں تو اس کونہ بدلیس تو خطرہ ہے کہ کہیں عمّاب اللی لیس گرفتار نہ ہوجائیں۔

يكى وجه بكروه خلفائراشدين جن كى پيروى رسول الله في ايخول "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الواشدين" تلازم قراردى اسلام كى اس بلندع يمتصف اول نے بھی اسلامی عقائد و معمولات میں دراندازی کرنے والوں کے خلاف یختی سے نوٹس لیا۔ کیا تاریخ کی اس حقیقت ہے کوئی اٹکار کرسکتا ہے کہ امیر الموشین حضرت صدیق اکبر رضی الله عند نے محرین زکوۃ کوتل کیا،حضرت فاروق اعظم رضی الله عندی ایک مسافر سے ملاقات ہوگئی،اوروہ اسے مہمان بنا کرایے گھرلے آئے ،کین جبان پر پیرظا ہر ہوا کہ بیہ بدعقيده بالواس وفت اساميد وسرخوان سالهاديا اور كمرسة نكال ديار حضرت خليفه ثالث عثمان بن عفان رضی الله عنه کے پاس بی خبر پیٹی کہ ایک شخص نے اسلام قبول کر کے كفر كياج توآپ نے اسے تين باروعوت اسلام دى ليكن و ومكر بى رباتو آپ نے اسے آل كر دیا۔اورحضرت علی رضی الله عند نے بھی خوارج سے قبل وقال کیا۔ای طرح تمام صحابہ کرام، تابعین عظام اورائم جمنعدین نے بھی باطل افکار ونظریات کوجڑ سے اکھیر بھینکنے کے لئے اپنی فکری وعملی قو توں کو صرف کیا اور اہل سنت و جماعت کے ایمان افر وز کلشن کوسدا بہار بنائے ركها، يول تو ہر دور ميں عالم اسلام كے سينكروں علاء، مشائخ سلاسل طريقت اور ارباب عزيت واستقامت نے بحر يور ملى مردائلى اور ثبات قدى كامظامره كرتے ہوئے مسلك الل سنت و جماعت كي حفاظت و ياسباني كاكرال قدر كارنامه انجام ديا، اور خالف طوفان ميں بھی اسلام کا چراغ بجھنے نبیں دیا، اورخودا نگاروں پر چلنا گوارا کیا مگر اسلام وسدیت کا چرہ كملا فينبين ديا- بهم اس مقام پران تمام علمبر داران حق وصدافت كاساع كرامي سرد قلم نہیں کر سکتے اس لئے خلفائے اسلام اور صحابہ کرام کے بعد سے کاروان عزیمت و استفامت كى ايك مخضرفهرست سير دقلم كرتے ہيں۔اس فبرست كا اكثر حصه "حدوث الفتن و جہاداعیان اسنن' سے ماخوذ ومقتبس ہے۔

|             | ب صدی ہجری میں                          | 7 257    |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
|             |                                         |          |
| 0604/076    | ن الدين على بن عبدا لكا في السبكي       |          |
| 01-1/0LTD   | زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي   | (mr)     |
| 06.0/0.4LL  | سراح الدين عمر بن ارسلان البلقيني       | (٣٣)     |
| 0210/04FY   | حضرت محبوب البي خواجه نظام الدين اوليام | (٣٣)     |
| DEAT/0441   | حضرت شرف الدين احريجي منيري             | (10)     |
| 06AT/06.4   | و حفرت مخدوم جهانیان جهان گشت           | (٣4)     |
| 0644/061r   | حفزت اميركيرسيدعلى بمداني               | (12)     |
| 01.4/06.4   | حضرت مخدوم جها نكيراشرف سمناني          | (MA)     |
|             | مدی بجری میں                            | نویں     |
| 911/00      | جلال الدين عبدالرحن بن ابي بكرسيوطي     | (mg).    |
| 09.1/0ATI   | س الدين محمر بن عبد الرحمٰن سخاوي       | (M.)     |
|             | صدی ہجری میں                            | وسو کل ا |
|             |                                         |          |
| ۵۱۰۰۳/۵۹۱۹. | ل الدين محمد بن احمد بن حمزه رملي       |          |
| p1+1m/      | امام على بن سلطان محمد القارى الحروي    | (44)     |
| 0949/0AAM   | حفرت شيخ سليم چشتی                      | (mm)     |
| 01012/0910  | سيدامام عبدالواحد بلكرامي               | (mm)     |
| 45.         | ين صدى بجرى ميں                         | گیارهو   |
| 01000/0921  | امام ربانی شخ احمد فاروقی سرهندی        | (ma)     |
| 2000/10010  | فيخ محقق عبدالحق محدث د بلوى            | (٣4)     |
| 01112/01.70 | سلطان اورنگ زیب عالم گیر                | (1/4)    |
|             |                                         |          |

|                                              | A STATE OF THE STA |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | چوتقی صدی ہجری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| שריין/דירם                                   | (۱۵) امام ابوطار احمد بن محمد اسفرائنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pr. r/                                       | (١٦) امام الويكر تدري موى بن محد خوارزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000 T/0 TTA                                  | (١٤) امام قاضي ابو بكر محمد بن طبيب با قلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| /n.na                                        | (١٨) امام ابوالطبيب مهل بن الي مهل مجر العجلي السعلوكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| priz/                                        | (١٩) امام ابواتحق ابراہیم بن مجر اسفرائنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. C. S. | يانچوي صدى الجرى ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00.0/pra.                                    | (٢٠) جية الاسلام إمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040/0000                                    | (۲۱) حفرت داتا منج بخش جوري لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | چھیصدی ہجری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| וציוש/ודם                                    | (٢٢) محى الدين شيخ الشيوخ سيدنا عبدالقادر بن موى جيلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| חוספ/דידם                                    | (۳۳) امام فخرالدین محدین عمررازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 67                                        | ساتویں صدی ہجری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04.1/040                                     | (۲۴) تقى الدين محمد بن على المعروف بدابن دقيق العيرقشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2200/0110                                    | (٢٥) عز الدين مالعزيز بن عبدالسلام دشقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04FF/00FZ                                    | (٢٦) سلطان الهندخواجه عين الدين چشتى اجميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***********                                  | . (٧٧) حضرت شيخ بهاؤالدين ذكرياماتاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0746/075                                     | (۲۸) حفرت فريدالدين مينج شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ואספ/יחדים                                   | (۲۹) حضرت خواجه قطب الدين بختيار کا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 019./009r                                    | (۳۰) حضرت خدوم علاءالدين صابر كليري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| @14.10.04L                                   | יין פארון שיווג טיטאבין ט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ایمان سوز تحریکیں جنم لے رہی تھیں اور صدیوں کے متواتر اور متوارث عقا کدونظریات تدو بالا کررہی تھیں۔ان حالات میں مسلک جمہور اہلست و جماعت کی حفاظت و یا سبانی کے لئے جوعلائے حق اور مردان فکروفن میدان میں تصاس کاروان اہل سنت میں سے چند نام

ذيل مين ملاحظة فرمائ:

حضرت مولا ناعبدالحي فرنكي محلي חדיום/חידום (Mr) שודוו/שודת حضرت مفتى ارشاد حسين راميوري (4A) حضرت مولا نافضل الرحمٰن تنج مرادآ بادي DITIT/DITON (YY) حضرت مولا ناغلام وتلكيرقصوري لاهوري (YZ) DIMID حضرت مولا ناغلام قادر بحيروي DITTL (NY) 0179/01704 حضرت مولا ناعبدالقادر بدايوني (49) حضرت مولا نابدايت اللدراميوري PITTY (4.) حضرت مولانا خيرالدين د الوي PITTY (41) حضرت مولاناامام احدرضا بريلوي pITT- PITZT (41) DITTI/DITZY حضرت شاه ابوالخير دبلوي (LT) حضرت مولا ناوسي اح يحدث سورتي PITTE (LM) حضرت شاه على حسين اشرفي PYTIG/GOTIG (40) حضرت شاه مهرعلی گواروی DITOY/DITZE (ZY) حضرت اميرملت سيدجماعت على شاه (44) حضرت شيررباني ميال شيرتحد (LA)

بيرتهى چوده سوساله كاروان المسست اور ارباب عزيمت واستقامت كى ايك مخضر فہرست جنہوں نے رسول اور اصحاب رسول عظیم کے افکار ومعمولات کی پیروی کرتے ہوئے پورے ولولہ وشوق کے ساتھ دعوت وتبلیغ اور اشاعت سنیت کا فریضہ انجام دیا اور اسے اپنے دوریس جر پورعزم وحوصلہ کے ساتھ اسلام وسنیت کے خلاف اٹھنے والی تح یکوں

|                          | اصدی ہجری میں                            | بارهوير           |   |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|---|
| /שיוום                   | شخ كليم الله چشتى                        | (M)               |   |
| /١١١٩                    | في محب الله بهاري                        |                   |   |
| יווום/צצוום              | حضرت شاه ولى الشه محدث د بلوى            |                   |   |
|                          | ن اہلسدے کے بعد ہندوستان بیل جس کاروان   |                   |   |
| . گامزن رکھا تیزھویں صدی | اورسواد اعظم المسس وجماعت كوراهمتنقيم بر | کی رہنمائی فرمائی |   |
| ضرفيرسنت ذيل بين ملاحظه  | سان ارباب عزيمت واستقامت كى ايك مخن      | بری کے والے       |   |
| A THE                    | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A    | -= 6/             | 4 |
| ישום/פדוום.              | رت علامه عبدالعلى فرگلى محلى             | (۵۱) حير          |   |
| פודדין/פווי              | حضرت شاه محمداجمل الهآبادي               | (ar)              |   |
| שווש/ דידום              | حضرت شاه انوارالحق فرگی محلی             | (00)              |   |
| ١٢٣٩/١١٥٩                | حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوي            | (00)              |   |
| 1100/0110A               | حضرت شاه غلام على د بلوى                 | (۵۵)              |   |
| 01772/0119Y              | حضرت شاه ابوسعید مجد دی را مپوری         | (64)              |   |
| פווש/זויזום              | حفزت شاه آل اجراع عميان مار بروي         | (04)              |   |
| וףוום/סרדום              | حضرت شاه ابوالحسن فرد بجلواروي           | (AA)              |   |
| olt22/olt12              | حفزت شاه احرسعيد مجددي رامپوري           | (09)              |   |
| שודבא/שודוד              | حضرت علامه فضل حق خيرآ بادي              | (40)              |   |
| eltho/elt-9              | حضرت علامه عبدالعليم فرهجي محلي          | (11)              |   |
| שודום/פאוש               | حضرت علامه فضل رسول بدايوني              | (44)              |   |
| ١٢٩١/١٢٠٩                | حضرت علامه شاه آل رسول مار جروى          | (ML)              |   |
|                          | 1 -1/2 - 1 1                             | -                 |   |

چودهوی صدی جری مندوستان میں ندہی کش مکش کی صدی تھی ،انتہائی گراہ کن اور

ے۔ حضرت خواجہ امیر خسر دعلیہ الرحمہ والرضوان درتعریف ملک ہندوستان می فرمایند حضرت امیر خسر و ہندوستان کے اسلامی احوال وکوا کف کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(شيخ احدس مندى رسالدردروانض ص ٩ مطبوعداداره معارف تعمانيدلا مور

خوشا مندوستان و رونق وی شریعت راه کمال عزو ممکیس زير دستان بندو گشة يامال فرو وستان جمه دردادن مال بدي عزت شده املام مفور بدال خواری سرال کفر مقبور بہ ذمت کرنہ بودے رفصت شرع نہ ماندے نام ہندوز اصل تا فزع زغرنين تالب دريا دري باب ہمہ اللام بنی برنیکے آب نه زمائے کہ از نا زماری نيد يرينه داغ كردكاري نه از جنس جهودال جنگ و جوريت کہ از قرآل کند دعویٰ بہ توریت نه مغ کز طاعت آتش شودشاد وزو باصد زبال آتش به فریاد ملمانان نعمانی روش خاص زدل برجار این رابه افلاس نہ کیں باشافعی نے میر بازید جماعت راوسنت رابه جال صير نه الل اعتزالے کر فن شوم زديدار خذا گردند محروم نه رفض تا رسد زال مذهب بد جفائے ير وفاداران احمد نه زال مگ خارجی کز کینه سازی کند باشر حق روباه بازی زے ملک معلمان خیز و دیں جوئے کہ مائی نیزئی خیز واز جوئے نہسے

(حفرت اميرخسرو، بحواله ردروافض ص:٩-١٠)

حضرت امام ربانی حضرت امیر خسرو کے ان اشعار کوفقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے

"بندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد قریب پانچ سوبرس تک اہلسدت و جماعت کی

اور بنام اسلام تصلنے والے باطل فرقوں کاسد باب کیا۔

ہندوستان اس حیثیت سے تاریخ اسلام میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتا ہے کہ دیار ہند میں ظہور اسلام کے بعد قریب پانچ سوہر س تک فرزندان اسلام میں کسی قتم کی بدعقیدگی ظاہر خبیں ہوئی، اس کوصوفیائے کرام کے اخلاص عمل اور طہارت فکر کی برکت ہی کہا جاسکتا ہے۔ امام ربانی مجدوالف ثانی شخ احمد سر ہندی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں حنفی ہی حنفی ہے شافعی اور خبلی مسلک کے لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتے ہے اور طوطئی ہند حضرت خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہند میں مسلمانوں کی کیا بات ہے یہاں کے دریاؤں اور سمندروں کی مجھلیاں بھی تی ہیں۔حضرت مجددالف ثانی کی وہ معلومات افز اتح برذیل میں بڑھیے:

امای ازان که اسلام در آن جا ظاهر شده است، وسلاطین عظام و اولیاء کوام از اطراف و جوانب تشریف آورده اند و معالم دین و اعلام اسلام زمان در تزاید و ترقی است، و برسائر ممالک نه به یک وجه بلک به وجوه مزیت و فضیلت دارد که تمام سکان آن از اهل اسلام برعقیده حقه اهلسنت و جماعت اندو نشانے از اهل بدعت و ضلالت در آن دیار پیدا نیست، و طریقه مرضیه حنفیه دارند.

جس وقت سے بہاں اسلام کا ظہور ہوا، اور سلاطین اسلام کو فتیا بی ہوئی اور مشاکخ عظام اور اولیائے کرام کی تشریف آوری ہوئی دینی آ ثار اور نامور ان اسلام میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور دیگر ممالک برگئی اعتبار سے امتیاز و فوقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ہندوستانی مسلمان اہلسنت و جماعت کے عقیدہ حقہ پر مضبوطی سے کاربند ہیں اور بددینی اور گراہی کی کوئی علامت یہاں ظاہر نہیں ہوئی اور تمام لوگ مسلک حنی کے ہیروکار ہیں۔

حتیٰ که اگر بالفرض شخصے رامذهب شافعی یا حنبلی داشته باشد، طلبند نه یابند

اور حال سے ہے کہ کسی شافعی یا صلی مسلک والے کو تانش بھی کیا جائے تو نہ پاسکیس

بہاریں رہیں اور کوئی فرقد بندی نہیں ہوئی لیکن جب خاقان اعظم عبداللہ نے خراسان کے پھھ میں اور کوئی فرقد بندی نہیں ہوئی لیکن جب خاقان اعظم عبداللہ نے خراسان میں داخل ہو پھھ میں اور بڑی جا بک دی سے ارباب اقتد اراور سلاطین ہند سے وابستہ ہوگئے اور ہندوستانی عمراہ کرنے لگے، اس طرح ملک خراسان میں تو فتند سر د پڑگیا کین ہندوستان میں یہ قیامت خیز فتند ہر یا ہوگیا۔''

امام ربانی مجد دالف ٹای، حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اہل تشیع کی تر دید میں زبان وقلم سے بحر پور جہاد کیا، کیکن پرمولوی اسلمعیل دہلوی نے نجدی دہابیت کو ہندوستان میں درآ مدکیا، اس فتندوہا بیت سے دیوبندیت، قادیا نیت، چکڑ الویت، وغیرہ فرقوں نے جنم لیاعلا کے ہند نے ان فتنوں کے رد میں بحر پور جدوجہد کی کیکن چودھویں صدی ججری میں امام احدرضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے نمایاں کردارادا کیا۔

ڈاکٹر کے محرعبدالحمیداکبرنے پونے یو نیورٹی ہے''مولانا محمدانوراللہ فاروقی حیدر آبادی'' پر بی ایج ڈی کی ہے وہ اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں لکھتے ہیں:

''شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز رتھما اللہ کے بعد جس جامعیت سے اصلاح معاشرہ اور زندگی کے ہر شعے میں قوم وطت کی رہنمائی کے لئے جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت شخ الاسلام مولا نامحہ انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کی ہے۔ اور کی ایسے شہبی دانشور اور مفکر بھی آئے جنہوں نے مسلمانوں کی ویٹی اور مسلکی رہنمائی میں اپنی تصانیف کے ذریعہ مجددانہ اور مجاہدانہ کردار پیش کیا ان مصلحین میں مولا نا احمد رضا خان فاضل بریلوی نامور ہوئے۔''

(ڈاکٹر کے محد عبدالحمیدا کبر مولانا انواراللہ فاروق مظبوع مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ حیدرآباد 138) جامعہ ملیہ دبلی کے ناموراستاذ ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم چودھویں صدی ہجری کے ہندوستان کی مذہبی بساط کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔

"انیسوی صدی سے بی نظریاتی بنیادوں پر علا مختلف مکا تیب میں تقلیم ہونا شرول

ہوگئے تھے اور مسلم معاشر ہ بھی ان کی پیروی ہیں متعدد جموں بیل تقسیم ہوتا شروع ہوگیا تھا۔
صدیوں تک'' ہدایہ' ہندوستانی مسلمانوں کوراہ ہدایت دکھاتی رہی لیکن نجد ہیں تصنیف کی
ہوئی کتاب وسنت کی ایک نئی تعبیر'' التوحید'' کوانیسویں صدی ہیں ہندوستان ہیں درآ مدکیا
گیا جس کا اردوج بہ'' تقویۃ الایمان'' نفاق کا باعث بنا۔ شاہ المعیل دہلوی کی کتاب
''تقویۃ الایمان' کی اشاعت سے پہلے ہندوستانی مسلمان صرف دوگروہوں ہیں منقسم
سخے، المی سنت اور المی تشیح ، ان میں اول الذکر کی آبادی کشیرتھی ،کین تقویۃ الایمان کے بعد
اختلافات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ سوادا عظم سے نکل نکل کرلوگ مختلف خیموں میں داخل
ہونے گے اور اس طرح سوادا عظم کا شیراز ہنتشر ہوگیا۔ اس اغتشار کی روک تھام اور المل
سنت کی شیراز ہ بندی کے لئے روہیل کھنڈ کے شہر بریلی کے ایک فاضل عالم نے عزم مصم کیا
یہ فاضل بریلوی کے نام سے معروف ومشہور ہوئے۔''
فاضل بریلوی کے نام سے معروف ومشہور ہوئے۔''

(سيد جمال الدين اسلم ، ابلسنت كي آواز ١٩٩٨ عن ٢٣٨\_٢٣٩ مطبوعه مار جره شريف)

پاکستان کے سابق وزیر فرہی امور اور اقلیتی امور مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں:

"برشمتی سے ہارے ہاں اکثر لوگ انہیں بریلوی نامی ایک فرقہ کا بانی سجھتے ہیں،

حالاتكدوه اين مسلك كاعتبار صصرف حفى اورسلفى تتے-"

(کوژنیازی،ام اجررضاایک بهدجهت شخصیت مطبوعا تجمع المصباحی مبارکور)
ان شوابدکی روشی میں واضح ہوگیا کہ امام احمد رضا محدث بر میلوی چودھویں صدی
اجری میں اہلسنت و جماعت کے عظیم پیشوا اور مقتدا تھے۔امام احمد رضا اپنی بے پایال علمی
اورقلمی خدمات کی وجہ سے عالم اسلام میں اہلسنت و جماعت کے علامتی نشان بن گئے اور
پران کے بعد برصغیر میں اہلسنت و جماعت کی قیادت ان کے خلفا اور تلافہ ہے سنجالی۔
امام احمد رضا کے ایک نامور خلیفہ مفسر قرآن صدر الا فاضل مولا نافیم الدین مراد آبادی اپنے
عہد کے حالات کے پیش نظر اہلسنت و جماعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:
دسنی وہ ہے جو ''ما انا علیہ و اصحائی'' کا مصداق ہو، بیہ وہ لوگ ہیں جو خلفا کے
دستی وہ ہے جو ''ما انا علیہ و اصحائی'' کا مصداق ہو، بیہ وہ لوگ ہیں جو خلفا کے

## حصداول

کرم خاکی مول نه آدم زاد مول مول بشرکی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (در شین)

خودنوشت تعارف مرزاغلام احمد قادیانی بروایت خاندانی راشدین، ائددین، سلم مشائخ طریقت اور متاخرعلائے کرام میں سے حضرت شیخ عبد الحق محدث و بلوی، ملک العلما حضرت بح العلوم فرگی محلی، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدایونی، حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری اور حضرت مفتی شاہ احدر ضاخال بریلوی کے مسلک بر موں ترجم ماللہ تعالیٰ۔'

(مولاناهیم الدین مرادآبادی، الفقیه امرتسر ۱۹۳۵ می ۱۹۳۵ می ۱۹۰۰ اس ۱۹۳۵ می ۱۹۰۰ اس ۱۹۳۵ می ۱۹۳۵ می در شخص میل می روشنی میل مید حقیقت پورے طور پر شخص موگئی که اس وقت برصغیر میں امام احمد رضا قدس سرہ العزیز اور ان کے مؤید ہزاروں ہزار علماء ومشاکخ کے عقائد ونظریات ہی عقائد المام العمد میں میں میں جماعت سواد اعظم بھی ہے اور ارشا در سول ''ما انا علیہ واصحابی'' کی حقیقی مصدات بھی۔

SHIP OF MANNEY HAS SEEDED

TO SECTION OF THE PROPERTY OF THE

زیر نظر مقالے کا اصل موضوع مرزا غلام احمد صاحب کا وہ تعارف ہے جوخود انہوں نے اپنی کتابوں میں تکھا ہے یا ان کے اہل خانہ مثلاً ہوی بیٹوں نے بیان کیا ہے۔مرزا کے مقربین مخلصین کوبھی اہل خانہ میں ہی شار کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں ان کے خاندانی کپی منظر کو واضح کرنے کیلئے چندا قتباسات پر ہی اکتفا کیا گیا ہے جس کا مقصد صرف بیدواضح کرنا ہے کہ مرزا خاندان انگریز کا ابتدا ہی سے نمک خوار زرخرید وفا شعار قدیم اوراصلی ایجنٹ رہا ہے اس لیے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو جدی پشتی اور خاندانی انگریزی (برطانوی) ''غلام'' کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ ہوگا اور نہ بیہ امر واقعہ کے خلاف ہوگا۔

خاندان غلامال كى كبانى مرزا قاديانى كى زبانى

مرزا غلام قادیانی این خاندان غلامال کا تاریخی پس مظربیان کرتے ہوئے لکھتے

- 1

''یں ایک ایے فائدان ہے ہوں کہ جواس گور نمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والدمرزا فلام مرتفئی گور نمنٹ کی نظر میں ایک وفا دار اور خیر خواہ آدی تھا جن کو دربار گور نر میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر کریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہواور 1857ء میں انہوں نے اپنی طاقت ہے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی۔ یعنی پچاس سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ ہے جو چھیا ہے جو چھیا ہے خوشنودی حکام ان کو کی تھیں۔ جھے افسوس ہے کہ بہت کی ان میں سے کم ہو گئی گئیں۔ گئی گئیں۔ گئی گئیں۔ کو جس سے جو چھیا ہے جو چھیا ہے جو جھیا ہے کہ بہت کی ان میں سے کم ہو گئی گئیں۔ کا مرد میں درج کی گئی گئیں۔ کا مرد میں درج کی گئی گئیں۔ کا مرد میں درج کی گئی گئیں۔ معروف رہا اور جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ معروف رہا اور جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ مرکار انگریزی کی طرف ہے لڑائی میں شریک تھا'۔

(كتاب البرية ص 5,4,3 روماني خزائن جلد 13 مفيد 614)

### مرزا کی پیدائش

مرزاصاحب کے متضاد بیانات کی روشی بیں ان کے حالات زندگی کووثوت کے ساتھ قلمبند کرنا اگر چدا کیے مشکل کام ہے گر پھر بھی کوشش کی گئی ہے کہ خود ان کی کتابوں اور وہ کتابیں جو ان کے عقیدت مندوں نے ان کے حالات بیں کامی بیں ان کی روشنی بیں ان کا جت جت جت تذکرہ آ جائے تا کہ اس متنی وقت کی زندگی کے وہ گوشے واضح اور پہلونمایاں ہو جا کیں جن سے عام لوگ بالعوم بے خبر ہیں۔ اس سلسلہ بیں ہم مرزا جی کی پیدائش کے احوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔

اپنی پیدائش کے حالات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ '' میں توام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک اُڑی پیدائش کے حالات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ '' میں توام پیدا ہوا تھا اور بیدالہام کہ یا آدم اسکن انت و زوجك اللجنة جو آج سے ہیں برس پہلے براہین احمد سے کے سفحہ 496 میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں بیدا کہ لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا''۔ (زیاق سفحہ 351) رومانی ٹوائن 15 'سفحہ 479)

#### اثنيت كاماده

مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو بچی (لڑکی) توام پیدا ہوئی تھی وہ بقول مرزا سات ماہ زندہ رہ کرانقال کر گئی تھی۔اس کے مرنے پر مرزاجی نے اپنا خیال یوں ظاہر کیا۔

''حضرت مرزا صاحب توام پیدا ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ پیدا ہونے والا دوسرا پیاڑی تھی۔جس کا نام جنت رکھا گیا تھا۔وہ چند دنوں کے بعد نوت ہوگئی اور فی الواقع جنت ہی میں چلی گئی۔مرزا صاحب نے اس معصومہ کے فوت ہونے پرا پناخیال بین ظاہر کیا کہ''میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالی نے اثنیت کا مادہ مجھ سے بھی الگ کر دیا''۔ (حیات النبی جلداول سنحہ 50 مؤلفہ یعقوب علی تاویانی)

مرزاجی کے اس ارشادگرامی پر ہم کوئی تبھر ہنیں کرتے بلکہ یہ فیصلہ قادیانی لوگوں پر ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب پیدائش کے وقت کیا تھے؟ مرد تھے یا عمد ہے؟

#### انكريز كاخود كاشته بودا

"سرکار دولتمدارایے خاندان کی نبیت جس کو پپاس برس کے متوار تجربہ ہے ایک وفادار جال خاندان فابت کر پھی ہے اور جس کی نبیت گرخنٹ عالیہ کے معزز دکام نے بھیشہ منتظم رائے ہے اپنی چشیات میں یہ گواہی دی ہے کہ دہ قدیم سے سرکارانگریزی کے کی فیرخواہ اور خدمت گرار ہیں۔اس خود کاشتہ پودا کی نبیت نہایت جزم اور احتیاط اور حقیق اور توجیق اس خاندان کی فابت شدہ اور توجیس کام لے اور اپنی ما تحت دکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی فابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک خاص عمنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان ویے نے فرق نہیں کیا"۔ (جمور اشتہارات جار سوئر من 12 ازمر زانیام اجم

#### جوابمحبت

مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ مرزا غلام مرتفئی کی موت پر پنجاب کے فنانشل کمشنر نے مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ مرزا غلام قادر کے نام ایک چھی میں اپنے اس غلام خاندان کی وفادار یوں اور محبت کا جواب دیتے ہوئے اس کو مجر پورتسلی دی کہ انگریزی حکومت مرزا غلام مرتفظی کی موت کے بعد بھی آپ کے خاندان پر شفقت کا ہاتھ رکھے گی چنا نچہ مرزا خاندان کو تسلی دیتے ہوئے تکھا۔

"مرزا غلام مرتضی سرکاراتگریز کا اچھا خیرخواہ اور وفاداررکیس تھا۔ آپ کے خاندان کی خدمات کو مدنظرر کھتے ہوئے ہم آپ کی بھی ای طرح عزت کریں گے جس طرح تمہارے وفادار باپ کی کی جاتی تھی۔ ہم کو اچھے موقع کے نکلنے پر تمہارے خاندان کی بہتری اور پا بجائی کا خیال رہےگا"۔ (کتاب البریئرد وانی خزائن 13)

مرزا اور اس کے خاندان غلامال کے تعارف اور پس منظر کے لیے ہم اس قدر حوالہ جات پراکتفا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی براہ راست مرزا صاحب کا خود نوشت تعارف پیش کرتے ہیں پڑھئے اور سردھنیئے۔

مرذا کی تاریخ پیرائش

مرزائیوں کی مشہور روایات کے مطابق معروف یمی ہے کہ مرزا قادیانی ہندوستان کے صلع گورداسپور جو لاہور کے شال مشرق میں 55,50 میل پرواقع ہاس کے ایک چھو۔ ٹے سے قصبے قادیان میں 13 فروری 1839ء میں پیدا ہواتھا جیسا کہ اس کا اپنامیان ہے۔

"میری پیدائش 1839ء یا 1840ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہو کی ہے اور میں 1857ء میں سولہ برس کا یا سرحویں برس میں تھا اور ابھی ریش و برووت کا آغاز نہیں تھا"۔ (کتاب البرید(عاشیہ) سلیہ 159 دومانی ٹزائن 177:13)

چاہے تو یہ تھا کہ موصوف کے اپنے بیان پر اعتاد کیا جاتا کیکن دنیائے قادیا دیت کو اپنے "درست تسلیم کر دہ تاریخ پیدائش کو سیح اور درست تسلیم کر اپنے - غیر تو غیرر ہے خودان (مرزا) کے خاندان میں بھی ان کا سال پیدائش مختلف فیہ ہوگیا۔ خاندانی اختلاف اور اس کے نتیجہ میں مرزا صاحب کے چھوٹا اور بڑا ہونے کا دلچپ منظر آ ہمجی ملاحظہ کریں۔

مرزابشراحمر(ایم اے) اپنے پاپا کی سیرت لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ ''لیکن احد میں ان کے خاندان کے افراد میں ان کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ (ان کے بیٹے مرزا بشیراحمہ جوان کے سوانح نگار اور سیرت المہدی کے مصنف ہیں) کے پہلے نظریے کے مطابق (مرزاکا) سال ولادت

2-1836 ویا 1837 و موسکتا ہے" ۔ (سیرت المهدی جلد 2' صفحہ 150' از مرز ابشراخہ) 3۔ "ایک تخمینہ کے مطابق سال ولادت 1831 و موسکتا ہے"۔

(سیرت البدی طلد 8 مفید 7) 4- ''لیس 13 فروری 1835 میسوی بمطابق 14 شوال 1250 بجری بروز جعه والی تاریخ صبح قرار پاتی ہے''۔ (ایساڈ اسفیہ 76)

5-"جبكرديكر 1833 م 1834 م كوسال ولادت قراردية بين"-

(اليناة صلح 194)

6-"معراج دين في تاريخ ولادت 17 فروري 1832 ومقرر كي بيك واليناة اسل 302)

گویا کہ 1831ء سے لے کر 1840ء تک مرزاصاحب پیدائی ہوتے رہے ہیں جس طرح وہ خود اور ان کے دعوے نرالے تھے۔ ای طرح ان کی پیدائش بھی نرالی تھی۔ انسان کا بچی تو و کا دماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہوجاتا ہے۔ بیمرزاصاحب ہی تھے جو و سال تک پیدا ہوتے رہے۔

مرزاى جنس

آپ یہ پہلے ہی پڑھ کے ہیں کہ ان کے ساتھ پیدا ہونے والی تو ام لڑکی کی موت کے ساتھ اثنیت کا مادہ بھی مرزاصاحب سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد چاہے تھا کہ مرزا ہی کو اپنی ایک جنس کا کامل یقین حاصل ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوسکا۔ اس کا سب کیا تھا وہ تو مرزاصاحب ہی جانے ہوں گے۔ ہم اس کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہے بلکہ صرف فرامین غلامیہ کوفال کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جوانہوں نے اپنی جنس کے متعلق خود کھے یا کسی کے سامنے بیان کیا۔ اگر میہ کہا جائے کہ مرزاصاحب کی جنس ایک پیپل ہے جس کے اندر صاحب ذوق لوگوں کے لئے لطف اندوز ہونے کا کافی سامان موجود ہے تو میہ غلط نہ ہوگا۔ ذرا آپ بھی اپنی ذہانت کا استحان لیتے ہوئے بتا ہے کہ مرزا مردتھا یا عورت؟

شايداً پ جواب دينے سے پچکچاتے ہوں پيليس خود مرزاکي زبانی اس سوال کا جواب سنيئے ۔ ''الهام ہوا تو فاري جوان ہے''۔ ( تذکر ہ صفحہ 634 )

مزيدكبتا إنالهام موتم إاعروسلامت "(تذكره مخ 297)

گویا کدمرزا بی کا دعوی بی نہیں بلکدان کا اصرار ہے کدوہ "مرد" ہیں۔معلوم نہیں کہ البہام کے دعوے کے ساتھ "مرد" ہونے کے دعویدار مرزا بی کوکیا سوجھی کدوہ پروائل کے دعویٰ ہے البہام کے دولی ہے البہام کے دنیا کوجرت زدہ کری ہے البہام کے دنیا کوجرت زدہ کردیتے ہیں۔ طاحظہ ہومرزا کا البہام۔

"بابواللی بخش جاہتا ہے کہ تیراحض دیکھے یاسی پلیدی اور تاپاک براطلاع پائے مگر ضدا مجھے اپنے انعامات دکھلائے گا۔ جومتواتر ہوں کے اور تھے میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو کیا

مشکل میں پر جاتا ہے کہ مرزاجی کونسلا کس خاندان سے سمجے؟ مرزا کی مختلف سلیس ان کے اسلام میں ملاحظہ کریں۔

مغل برلاس

مرزاصاحب الناآ بائی شجرہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

"اب میرے سوائح اس طرح پڑھیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتضی اور دادا صاحب کا نام عظا محد اور میرے پڑوادا کا نام گل محد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ جماری قوم مفل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کا غذات سے جواب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں شرقندے آئے تھے"۔

(كتاب البرية صفحه 134 'روحاني خزائن 13 'صفحه 162)

فارى النسل

''میرے البامات کی روہے ہمارے آباء اولین فاری تھے''۔ (ایٹنا ماشیہ 135 'روحانی فزائن صفحہ 163)

اسرائيلي اور فاطمي

" بیں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی" ۔ (ایک فلطی کا از الدُ صلحہ 16) چینی النسل

" ير بررگ چنى حدود بنجاب آئے تھ" - (تحد كالاندين 40)

بى فاطمه سے

"نبی فاطمہ میں سے ہوں میری بعض دادیاں مشہور اور سیح النسب سادات میں سے میری بعض دادیاں مشہور اور سیح النسب سادات میں سے مخین'' \_ (زول السی منو 50)

ہندوہونے کا اعلان

مرزاصاحب ہندوؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھتے ہیں" کرش میں ہی ہول"۔ (تذکرہ صلحہ 381) ہے۔ایما بچہ جو بمز لداطفال اللہ ہے'۔ (ترهید الوی رومانی نزائ 581:22) الله تعالی سے ایک نہانی تعلق

بقول مرزان ميراخدا اين نباني تعلق بجونا قابل بيان بين

(براين اجريه 57 درطاني فزاك 21 صفي 81)

وہ نہانی تعلق جومرزا کے نزدیک نا قابل بیان ہے اب ذرا اس کی وضاحت مرزا صاحب کے بی ایک مرید خاص قاضی یارمحمرقادیانی کی زبانی سننے ۔وہ لکھتے ہیں۔

"حضرت سے موجود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت بیظا ہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ ہر ای طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ جھنے والے کیلئے اشارہ کانی ہے'۔ (اسلای قربانی ویک نبر 34) تاضی یار جو سف 34)

مرزا برزاكى پيدائش

مرزاصاحب ایک جگر لکھتے ہیں۔

" مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں لفنخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تفہرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذر بعداس البام کے جوسب کے آخر براہین کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تفہرا"۔ (مشتی نوح " صفحہ 47 دوحانی خزائن 19 " صفحہ 50)

كيول محرّم كيا سمجة ب؟ مرزاصاحب مرد تن ياعورت؟

قادیانی حفرات سے ہمارا سوال ہے کہ مرزا صاحب کا ہر پیروکارعورت ہو جا ہے مرد وہ خودکوکری انصاف پر بٹھا کر اس سوال کا جواب دیں کہ مرزا صاحب اپنی ہی تحریرات کی روشنی میں سم جنس سے تعلق رکھتے تھے؟ اگر وہ مرد تھے تو کیا مردکوچیش آتا ہے؟؟؟؟ مرزا صاحب کی نسل

مرزا صاحب کی جنس کی طرح ان کی نسل بھی ایک معمد ہے۔ مطلب یہ کہ خود مرزا کو بھی یفتین کے ساتھ اس کا علم نہیں کہ دہ کون کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی مختلف نسلیس لکھی ہیں جن کے مطالعہ سے ایک عام قاری

#### مرزاك حقيقت

بے شارنسلوں ہے ہونے کے دعویدار مرزاجی ایک ایسی عجیب وغریب مخلوق ہے کہ
کا نتات انسانی کا کوئی اعلیٰ ترین دماغ رکھنے والا فاضل ترین ماہر نفسیات بھی ان کو بیجھنے ہے
قاصر ہے۔ یوں کہ مرزا صاحب جب اپنی نسلیس بیان کرتے ہیں تو آ دم' مویٰ و یعقوب و
ابراہیم سب کچھ بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کے کرش اور سکھوں کے جے سکھ
بہادر'' بھی خود کو قرار دیتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اپنی تمام نسلوں پر خط شنیخ کھینچتے ہیں تو
پھرجنس انسانیت ہے بی نکل جاتے ہیں اور اپنی حقیقت یوں واضح کرتے ہیں کہ اس پرکی
قشم کا کوئی غبار باتی نہیں رہنا۔ لکھتے ہیں۔

کرم فاکی موں میرے پیارے نہ آ دم زاد موں موں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(درشين صلحه 68)

#### بجين

الله تعالى كى بارگاہ كے نيك اور صالح بندوں كا بحين ان كى آئندہ زندگى اور سيرت و كروار كا خوبصورت و يباچہ و آئينہ دار ہوتا ہے جس كود كي كر ايك عام خض بھى آسانى سے اندازہ لگا ليتا ہے كہ يہ بڑا ہوكر مرد صالح اور الله تعالى كا برگزيدہ بندہ ہوگا۔ تاریخ كے صفحات الله الله كے بجين كے پاكيزہ اطوار نيك عادات كے واقعات سے بحرے بڑے ہيں۔

الله والوں کے برعکس مرزا غلام قادیانی کا بھین اس کی آئندہ سیاہ و تاریک زندگی کا بد بودار آغاز تھا جس کا کوئی پہلو ایسانہیں جو قابل نمونداور لائق پیروی ہو۔ صرف چند حوالہ جات مرزاجی کی بیوی اور بیٹے کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔

#### でなりとかり かりんり

مرز ابشیر احمد ابن مرز اغلام احمد اپنی والدہ کے حوالے سے لکھتا ہے۔ ''والدہ صاحبہ نے فرمایا ایک دفعہ چند بوڑھی عورتیں وہاں ہے آئیں تو انہوں نے

#### سكه مونے كا اعلان

مرزاجی کیتے ہیں۔

"8 ستبر 1906ء بوقت فجر کی الہام ہوئے۔ ان میں سے ایک بیہ بھی ہے"این الملک جے سکھ بہادر" (تذکرہ صفی 472)

#### آرىيە كادوى

"بید دعوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخرز ماند میں ظاہر ہونے والا تھاوہ تو ہی ہے۔ آریّ اس کا بادشاہ"۔

( تترهيقة الوحي صلحه 85)

#### ردر کو پال ہونے کا دعویٰ

"جوطک ہندیں کرش نی گزرا ہے جس کور ذرگو پال بھی کہتے ہیں ( بعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ) اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ ( تتر هیتة الوی سند 85) معجون مرکب

مرزاصاحب اپناحسب ونسب بیان کرتے ہوئے خود ہی ارشاد فریاتے ہیں: '' میں اپنے خاندان کی نسبت کی دفعہ لکھ چکا ہوں کدوہ ایک شاہی خاندان ہے اور بی فارس اور بی فاطمہ کے خون سے ایک مجمون مرکب ہے''۔ (زیاق انقلاب سف 159) ہے شارنسلیس

ہندؤ سکے آرمیدوغیرہ بننے کے بعد مرزا صاحب پھر یکا یک ایک الی قلابازی لگاتے میں کہ عقل وقہم ورطۂ حیرت میں جتلا ہوجاتے ہیں۔مرزا قادیانی یوں گویا ہوتے ہیں۔ میں بھی آدم' بھی مویٰ' بھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں' تسلیں ہیں میری بے شار

(ورشين صفحه 100)

تھا''۔ (بیرت البدی اول 244) منتیجہ وتبصرہ

آ خر الذكر واقعه ب معلوم مواكم مرزاجى كو بجين مين بى چورى كى عادت بر كئ تقى جو بر صة برصة نبوت كى چورى تك جائينى -

لؤكين اور جواني

مرزاصاحب کالؤکین آوارگی اور جوانی متانی کا بھر پورعملی مظاہرہ تھا۔ چنا نچیان کے منچلے مزاج کی بہت می کہانیاں اور آوارگی کے بہت سے رنگین قصے مشہور ہیں۔ان سب کا لکھنا طوالت مضمون اور وقت کا ضیاع ہے۔ ذیل ہیں صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے جس سے ان کی جوانی کی تصویر کمل طور پرسا ہے آجاتی ہے۔

" بیان کیا جھ ے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ " ایک دفعدا پنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود .....تہبارے واوا کی پنش وصول کرنے گئے تو پیچے مرزا امام دین بھی چلے گئے۔ جب آپ نے پنشن وصول کرلی تو وہ آپ کو پھلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھرادھر پھر تارہا۔ پھر جب آپ نے سارا روپیداڑا کرختم کردیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت سے موعوداس شرم سے گھر والی نہیں گئے اور چونکہ تہبارے داوا کا مشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جا کیں اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کے جہری میں قبل تخواہ پر ملازم ہو گئے"۔ (سر قالبدی حساول صفحہ 2)

ای روایت کے مطابق پنش کی رقم مبلغ 700روپیتی جومرزا صاحب نے وصول کی متی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنی خطیررقم چند متی ۔ یہ آج سے تقریبا موسال پہلے کی بات ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنی خطیررقم چند دنوں میں اڑا دینا آخر سم طرزعمل کی دلیل ہے؟ اس پر سمی تبعرہ کی ضرورت نہیں۔

موصوف کی بیوی کا بید بیان بھی لائق توجہ ہے کہ''حضرت میں اس شرم سے والیس گھر نہیں آئے'' آخر انہیں اپنا کارنامہ معلوم تھا تو پھر گھر کیا لینے آئے یا کس منہ سے آتے؟ بھاگ کر انگریز ڈپٹی کمشنر کی ملازمت کی پناہ لے لی۔ باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صاحب فرماتی ہیں ۔ کہ میں سندھی کامفہوم نہ بجھ کی۔ آخر معلوم ہوا کہ سندھی سے مراد حضرت صاحب ہیں'۔ (سیرت البدی حصداول مغید 45)

"بیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے کہا ہماری دادی ایم ضلع ہوشیار پورکی رہنے والی مخص - حضرت صاحب فرماتے سے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ایم مے ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئر اگرتے سے اور چاقو نہیں ہیں۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں حضرت بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے سے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذریح کر لیتے تھے" ۔ (اینا سؤد 45)

را کھ سےروئی

'نیان کیا بھے سے والدہ صاحب نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے بھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بھی ن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو ما نگا۔ انہوں نے کوئی چیز شاید گر بتایا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہانہیں یہ بین نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔ حضرت نے اس پر بھی وہی جواب دیا۔ وہ اس وقت کی بات پر چڑی ہوئی بیٹی تخیس سے تخیس سے تخیس سے کہنے لکیس کہ جاؤ پھر را کھ سے روٹی کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر را کھ ڈال کر بیٹھ کے اور گھر بیس ایک لطیفہ ہو گیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ فاکسارع ض کرتا ہے کہ والدہ صاحب نے یہ واقعہ ساکر کہا کہ جس وقت اس عورت نے بچھے فاکسارع ض کرتا ہے کہ والدہ صاحب نے یہ واقعہ ساکر کہا کہ جس وقت اس عورت نے بچھے فاکسارع ض کرتا ہے کہ والدہ صاحب نے یہ واقعہ ساکر کہا کہ جس وقت اس عورت نے بچھے میں سے بھی پاس سے گر آ پ خاموش رہے'۔

ايك اورلطيفه

"بیان کیا جھ سے والدہ صانب نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بھی اور بغیر کی بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بھی بران میں سے سفید بوراا پی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستہ میں ایک مٹھی بحر کر منہ بی ڈال لی۔ بس بھر کیا تھا؟ میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ معلوم بھا کہ جے میں نے سفید بورا سجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ بیا ہوا نمک

جوانی کامشغله (مقدمه بازی)

بیاتو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا بھپن میں مشغلہ چڑ یوں کا شکار کرنا تھا۔اب ذراجوانی کا مشغلہ بھی ملاحظہ ہو۔خودان کا اپنابیان ہے۔

"میرے والدصاحب اپ بعض آباء واجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کیلئے اگرین کی عدالتوں میں مقدے کررہے تھے۔ انہوں نے انہی مقدمات میں جمعے بھی لگا دیا اور آیک زماند دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ جمعے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میراان ہے ہودہ جھڑ وں میں ضائع گیا اور اس کے ساتھ ہی والدصاحب موصوف نے زمینداری امور کی گرانی میں جمعے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدی نہیں تھا۔ اس لیے اکثر والد صاحب کی ناراضکی کا نشاندرہا"۔ ( کتاب البریا سفر 164 'دومانی خزائن 13 مفر 182)

"د حفرت می موجود (مرزا قادیانی) ولی الله تنے اور ولی الله بھی بھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے بھی بھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا۔ پھر لکھا ہے ہمیں حضرت سے موجود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ بھی بھی زنا کیا کرتے تنے۔ ہمیں تو اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہروقت زنا کرتار ہتا ہے"۔

(روز نامدالفضل قاديان وارالا مان أكست 31 1938ء بحوالد جوت حاضر جي صفحه 506)

عشقي شاعرى

ایام جوانی میں مرزا صاحب کا ایک اور مشعلہ بھی تھا اور وہ تھا عشقیہ شاعری۔ عمر بجر المام دی کا روتا رونے والے مرزا بی کی دل جلی اور عشقیہ شاعری کا نمونہ ملاحظہ ہو۔
عشق کا روگ ہے کیا بوچھے ہوا تکی دوا ایسے بیار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے
پچھ مزا پایا مرے دل! ابھی پچھ پاؤگ تے تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزا ہوتا ہے
ہائے کیوں جمر کے الم میں پڑے
مفت بیٹے بٹھائے تم میں پڑے

اس کے جانے سے میر ول سے کیا ہوٹل مجی ورط عدم میں پڑے شک شک

نہ ہر کی ہوش ہے تم کو نہ پا کی مجھ الی ہوئی قدرت خدا کی مرے بت اب سے پردہ میں رہو تم کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی ملائلہ

نہیں منظور تھی گر تم کو الفت تو ہوتا تو ہوتا ہوتا مری دل موزیوں سے بے خبر ہو مرا کچھ جیمی پایا تو ہوتا دل اپنا اس کو دوں یاہوش یا جال کوئی اک تھم فرمایا تو ہوتا کوئی اک تھم فرمایا تو ہوتا

(سرت المهدى جلداول صفي 23-233)

آگر چد مرزا صاحب خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث میں کی استاد کے شاگر دنہیں ہیں۔ وہ اس قتم کے خیالات کا حلفیہ اظہار کرتے ہیں مگر جب ان کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کا بی حلفیہ بیان بھی جھوٹ کا پلندہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ تعلیم سے متعلق انکاا پنابیان ہے۔

"جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لیے نوکر رکھا عمیا جنہوں نے قرآن شریف اور چندفاری کتا ہیں جھے پڑھا کیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوال مولوی صاحب میری تربیت

#### نامردى كايقين

مرزاصا حب اپنے یار غار حکیم نورالدین کوایک خطیس لکھتے ہیں۔
'' بخد مت اپنو میم مخدوم وکرم مولوی حکیم نورالدین صاحب''
''جس قد رضعف د ماغ کے عارضہ میں بیاجز بہتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کوایسا

بی عارضہ ہو جب میں نے شادی کی تقی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرو ہوں۔ آخر میں نے صبر کیا اور اللہ تعالی پرامید اور دعا کرتا رہا۔ سواللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرمالیا اورضعف قلب تو اب بھی مجھے اس قدر ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا''۔

( كمتوبات احدية جلد بنجم صفحه 21 نمبر2)

#### كمزورى ذيابطس حالت مردى كالعدم

ایک اورجگهمرزاصاحب بیان کرتے ہیں۔

''میرا دل اور د ماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشاندرہ چکا تھا اور دو مرضیں بعنی ذیا بیطس اور در دسر مع دوران سرقد یم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ۔ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا۔اس نے میری حالت مردی کا لعدم تھی''۔

( زيال القلوب صفيه 75 أروعاني فزائن 15:203)

#### مولوی نورالدین کے نام ایک اور خط

مرزا کا اپنے پہلے خلیفہ کے نام ایک اور غلیظ خط بھی ملاحظہ ہو۔ مرزا بی لکھتے ہیں۔ "مخدوی مکری اخو یم مولوی نورالدین صاحب

عنایت نامہ پنجا۔ مجھے نہایت تعجب ہے کہ دوامعلوم سے آل مخدوم سے پچھ فاکدہ محسول نہ ہوا۔ شاید کہ وہی قول درست ہو کہ ادو یہ کو اہدان سے مناسبت ہے۔ بعض ادو یہ بخض اہدان کے مناسب حال ہوتی ہیں اور بعض دیگر کے نہیں۔ مجھے بیددوا بہت ہی فاکدہ مندمعلوم ہوئی ہے کہ چندامراض کا ہلی سستی ورطوبات معدہ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک مرض نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیننے کی حالت میں نعوذ بعلی جاتا رہتا تھا۔ شاید قلت حرارت غریزی اس

کے لیے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ بیں خیال کرتا تھا کہ چونکہ میری تعلیم فدا کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آ دی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور بیں نے مرف ان کی بعض کتابیں اور پھے قواعد تو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب بیں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا انفاق ہوا۔ ان کا ہم گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے توکر رکھ کر قادیان بیں انفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے توکر رکھ کر قادیان بیں پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے بیں نے تھ اور منطق اور حکمت پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے بیں نے تھ اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا عاصل کیا''۔

( کتاب البریس فی 162-163 'روحانی نزائن 13 صفی 181-180) مرزاجی کے والد مرزا غلام مرتضی چونکہ خود ایک ماہر طبیب تنے اس لیے انہوں نے طب کی کتاب خود اپنے والد سے پڑھی تھیں۔ (حوالہ فدکور) شادی

مرزا صاحب ابھی زیرتعلیم ہی تھے اور ان کی عمر پندرہ سال کی تھی جب ان کی شادی مرزا شیرعلی ہوشیار پوری کی ہمشیرہ ہے کردی گئی۔ مرزا صاحب کی شادی کے دفت جسمانی حالت کیا تھی وہ خودموصوف کے اپنے الفاظ میں ہی ملاحظہ کریں۔

مرزاصاحب کی ایک شادی دہلی میں ہوئی تھی اس کے حوالے ہے لکھتے ہیں۔
''دوسر ابیزانشان یہ ہے کہ جب شادی کے متعلق جھے پر وی مقدس نازل ہوئی تھی تو اس وقت میرا دل و د ماغ اورجہم نہایت کرور تھا اور علاوہ فریا بیطس اور دوران سراور شنج قلب کے دق کی بیاری کا اثر بھی بھلی روانہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب تکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردی کا لعدم تھی اور بیرانہ سالی کے ربگ میں میری زندگی تھی چنا نچے مولوی محمد حسین بٹالوی نے جھے خط لکھا تھا جو اب تک موجود ہے کہ میری زندگی تھی چنا نچے مولوی محمد حسین بٹالوی نے جھے خط لکھا تھا جو اب تک موجود ہے کہ آ ہے کوشادی ٹیس کرنی چا ہے تھی ایسا نہ ہوکہ کوئی ابتلا پیش آ سے مگر با جودان کمزور یوں کے جھے پوری تو ت صحت اور طاقت بخشی اور چارالا کے عطار کے'۔

(زول المح صفي 209 روماني فزائن 587.18)

تکان کی علامات ہیں اور مسٹیر یا کے مریضوں کو بھی ہوتی ہیں اور انہی معنوں میں حضرت صاحب كوسير يايامراق بحى تفا- (برت البدى بلددم مخد 65) مرزاكى بياريوس كى ايك مخفر فهرست رّياق القلوب صفي 75 'روحاني فزائن 15 صفي 203 (じった)(1-7(とひ) 2-زيابطس 3- يتنع قلب اربعين نمبر 4,3 صفحه 4 212/-4 5- كم خوالي الضأ 6- كثرت بيثاب سيرت المهدئ جلددوم صفحه 25 7-1 اليناً جلد دوم صفحه 125 8-دارهون كاكيرا اليناً جلدسوم صفحه 119 9- مائى اوپيا اليناً 'جلد دوم صفحه 55 10-10 اليناً 'جلد دوم صفحه 55 11-دوران سر (سر چکرانا) اليناً 'جلد دوم صفحه 55 المنابع المنا الينا 'جلد دوم صفحه 55 13-13 ميريا الصّاً ولددوم صفحه 55 14- باتھ ياؤل كا سرد موجانا الصاً 'جلد دوم صفحه 55 15 - بريضى 16-مافظه کی مزوری ( كتوبات احمدية جلدة اصفحه 21)

کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتا رہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیددوا حرارت عزیزی کو بھی مفید ہےادر منی کو بھی غلیظ کرتی ہے''۔ ( کتوبات احمد یہ جارجم نبر 2 ' سفہ 14 ) دیگر امراض

بقول مرزا' اگر چدان ک صحت کا شیکداللہ تعالی نے لیا تھا' ، مگراس کے باہ جودان کو جو بیاریاں ہیشدلاحق رہیں ان کی ایک لیمی فہرست ہے۔ ان کا اپنابیان ہے۔

'' بین ایک دائم المرض آ دی ہوں اور دو زرد چادریں جن کے بارے بیں حدیثوں بیل ذکر ہے کہ ان دو چادروں بین میں کے نازل ہوگا' وہ دو زرد چادریں بیرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم الرویا کی روے دو بیاریاں ہیں سوایک چادر میرے اوپر کے حصہ بیل ہے کہ بیشہ سر درداور دوران سر اور کی خواب اور شنخ ول کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر جو میرے یعجے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیاری فیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسااوقات سوسود فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کشرت بیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں''۔

مرزا کے سالے کا بیان

مرزا کے سالا ڈاکٹر میرمحراساعیل صاحب کا بیان ہے جس کومرز ابشیراحریوں روایت کرتے ہیں۔

" ذاكم مير محمد اساعيل صاحب في مجھ سے بيان كيا كہ ميں في كئى دفعہ حفزت ميح موجود سے سنا ہے كہ مجھے ہے ہے اوقات آپ مراق بھى فرمايا كرتے تھے ليكن موجود سے سنا ہے كہ مجھے ہے ہے اور شاندروز تصنيف كى مشقت كى وجہ ہے بعض اليك عصى علامات بيدا ہو جايا كرتى تھيں جو ہم مير يا كے مريضوں ميں عموماً ديكھى جاتى ہيں۔ مثلاً كام كرتے كرتے بيدم ضعف ہو جانا ، چكروں كا آنا ، ہاتھ پاؤں كا سرد ہو جانا ، گھراہ ئكا دورہ ہو جانا ياايا معلوم ہونا كہ ابھى دم نكاتا ہے ياكسى تنگ جگہ يا بعض اوقات زيادہ آدميوں ميں گھر كر بيلے سے دل كا سخت پريشان ہونے گنا وغيرہ ذلك بيا عصاب كى ذكادت سيا

# "عقيده ختم نبوت كى اہميت فكر اقبال كى روشنى ميں"

مفكراسلام حضرت علامد داكم محداقبال (متونى 1938ء) برصغيرى وه عبقرى اور نادر روز گار شخصیت تھے کہ جن کوچین حیات اور بعداز مرگ بھی فکر اسلامی کی تفکیل اور تعین میں ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ بالخصوص برصغیریاک و ہند میں است مسلمہ کے لی تشخص اور فكرى نظرية حيات ك احياء من جوكروار تنها حضرت اقبال في اداكيا ب- ويكرطبقات حیات میں سے کوئی ایک فردیا ایک جماعت ال کر بھی اس کاعفرعثیرادانہیں کر سکے۔ اقبال كوحضورا يزدي في قرى قيادت كاوه اعلى دار فع مقام عطا كيا حيا تها كه جهار برصغیری تاریخ میں کوئی بوے سے بواعالم مفکر اور دانشوراس مقام کوچھو بھی نہیں سکتا۔ دیگر بہت ی وجوہات کے علاوہ اس کی ایک بری وجدا قبال کا بیک وقت اسلامی اور غیر اسلامی فلفه حیات کا گہرا اور ناقد اندمطالعد تھا۔ اقبال نے فلفہ جدید (مغربی فلفه) کو قریب سے ہوکرد یکھااور بڑھاتھا۔اس کی خوبیاں خامیاں سبان برعیاں تھیں۔ایک مسلم مفکر ہونے ك حيثيت ع فلفه اسلام كالك ايك بهلوان كى نكاه مين تفاف لفقد يم وجديد كم المر مطالعے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم وغیر مسلم تاریخ کا انتہائی گرا مطالعہ بھی کر رکھا تھا چنانچہ تاریخ کے اس مطالعہ نے بھی ان کی فکر رساکی راہیں متعین کرنے میں اہم کردار اداکیا

THE RESERVE OF THE PERSON

بیبویں صدی کے رابع اول کی پہلی دو دہائیوں پر شمل برصغیر کی مسلم اعتقادی سیاسی و تہذیبی اور فکری زندگی پرایک طائران نظر ڈالنے سے ایک عام شخص بھی ان پر فکر اقبال کے اثرات نمایاں و کیھنے لگتا ہے۔ اقبال کی فکر راست کا یہی پہلو تھا جس نے اسے بالخصوص رہنماؤں کی طرح حضرت اقبال نے بھی قادیا نیت کو اسلام ویمن اور نبوت مجربیہ سے بغاوت اور قوم وطت کا غدار اور اس کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ یوں اقبال نے طت اسلامیہ کے وجود میں پیدا ہو جانے والے اس ناسور اور اس کی مضرت رسانیوں کا بروقت اظہار کر کے اعتقادیات کے باب میں ایک تاریخی کار نامہ سرانجام دیا ہے۔ اقبال کی اس فکری رہنمائی سے بالخضوص جدید تعلیم یافتہ طقہ کے ذہنوں میں قادیا نیوں کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا نہ صرف اذالہ ہو گیا بلکہ ان کا دین وایمان بھی ختم نبوت پر پہنتہ اعتقاد کے حصار میں آگر مخفوظ ہو گیا۔

اقبال كے نزديك عقيده ختم نبوت كى اہميت

عضرت اقبال المن مشهور خطبات میں دین اسلام میں ختم نبوت کی حقیقت اس کی ضرورت واہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"اسلام کا ظہوراستقرائی فکر (INDUCTIVE INTELLECT) کا ظہور ہے۔ اس میں نبوت اپنی تحیل کو بہتے گئی اور اس جمیل ہے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ اس میں پہلطف کت نہاں ہے کہ زندگی کو جمیشہ کیلئے عبد طفولیت کی حالت میں نبیس رکھا جا سکتا۔ اسلام نے ذہبی پیشوائیت اور وراثتی باوشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن جی بیغوروفکر اور تجر بات ومشاہدات پر بار بارزور دیتا ہے اور تاریخ اور فطرت دونوں کو علم انسانی کے ذرائع تشہراتا ہے۔ بیس اس مقصد کے مختلف کوشے ہیں جوختم نبوت کی تد میں پوشیدہ ہیں۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کی ایک بڑی اہمیت سے بھی ہے کہ اسان کی تاریخ میں بیش کوئی تا اس امر کا مری نہیں ہوسکتا کہ وہ کسی بافوق الفطرت اختیار (Super Natural) کی تاریخ میں ان فوق الفطرت اختیار (Super Natural) کی بناء پر دوسروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایس نفسیاتی قوت ہے جوال قتم کے دعوی اقتدار کا خاتمہ کردیتی ہے۔ ۔

(تكيل جديدالهيات اسلامية صلى 1950 أبرم اقبال 1950 ء)

پنڈت جواہر لال نہرو نے کلکتہ سے نکلنے والے'' ماڈرن ریویو' میں قادیا نیت کے پندو وکیل کی طرف سے پھیلائی جانے دفاع میں سلسلہ وارتین مقالات کلھے تو قادیانی کے ہندو وکیل کی طرف سے پھیلائی جانے

مسلمانوں اور بالعموم ہندوستان سے تعلق رکھنے والی تمام اقوام وافراد کی نگاہ میں معتبر بنادیا تھا اور زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ان کی رائے کوعزت اور قبولیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
علامہ اقبال نے فکر اسلامی کے ارتقاء کے حوالے سے مسلم محاشر سے ہیں مختلف ادوار اور مراحل کے موقع پر پیدا ہونے والے مسلم فرقوں اور گروپوں ان کی تاریخ 'ان کے فکرو

فلفدادران کے وجود میں آنے کے تاریخی سیائ تہذیبی تدنی علمی وفکری اور نظریاتی وجوہ و اسباب کا کھوج لگایا اور گہرے تجزیئے اور مشاہدے کے بعد ان کے مسلم معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ بھی لیا تھا جس کے باعث و صدت ملی پارہ پارہ ہو چکی

ں۔ اقبال جو دراصل ملت اسلامیہ کی چٹم بینا کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے وہ مسلمانوں

کے اندراشنے والی ہری تح کیک اور پیدا ہونے والی فی جماعت کے عقائد ونظریات فکر وفلف فر قیادت اور اس کے طریق کار پر ند صرف نگاہ رکھتے تھے بلکہ اس کا ناقد انہ جائزہ لے کر اپنا ماہرانہ تھر ہمی کیا کرتے تھے۔

قادیانیت جس نے انیسویں صدی کے آخری سالوں میں برطانوی گورنمنٹ کی گود میں جنم لیا تھااور اپنی پیدائش کے بعد تھوڑی مدت میں ہی بیر برصغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا نظری فتنہ بن گیا تھا۔ اس فتنہ نے ابتداء میں جب بڑے بڑے اہل علم کو متاثر کیا عوام کا کیا تو کہنا کہ جواس کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے۔ اس فتنہ کے بانی نے اپنی دعوت کو قرآن کی دعوت بنا کر چیش کیا تھا اور کہا کرتا تھا۔

> جمال وحسن قرآں نور جاں برمسلمان ہے قر ہے چاند اورول کا ہمارا چاند قرآن ہے

(برامين احمرية حصداول صفي 198 'ر-ح)

چنانچے حضرت اقبال نے اس تحریک کے بالکل ابتدائی دنوں میں اس کو تھیٹھ اسلام کا نمونہ قرار دیا تھا (یاد رہے کہ بیاس زیانے کی بات ہے جب مرزا کے کفر اور گمراہی پر جنی دعاوی منظر عام پرنہیں آئے تھے مرتب) گر جب مرزا کا کفرطشت ازبام ہوگیا تو دیگرمسلم آسان نہیں ہوتا تھا چنانچہ دین اسلام میں نبوت محمدی علی صاجما الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں نبوت محمدی علی صاجما الصلاۃ والسلام کے مقابلہ میں نبوت محمدی علی صاجما الصلاۃ ویٹی حیثیت ہے ان تمام نہ جب سے زیادہ گہرا ہے۔ جو برزوی طور پر نہ خیب اور برزوی طور پر نسل ہے تھیل پاتے ہیں۔ اسلام نسلی تخیل وتصور کی کا ملا نفی کرتا اور اپنی اساس قطعا وین اعتقاد پر رکھتا ہے چونکہ اس کی اساس ہی دینی ہے جو سرتا پار وجانیت ہے۔ اس لیے خونی رشتوں ہے کہیں زیادہ لطیف ہے۔ بہی وجہ ہے کہ مسلمان ایسی تمام تحریکوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں جہنہ میں وہ اپنی اساس وحدت کے لئے خطر ناک ہے جو ہیں۔ چنانچہ برائی فرہ بی جہنہ مسلمان اس وحدت کے لئے خطر ناک ہے جو ہیں۔ چنانچہ برائی فرہ بی جرائی میں ہوت پر جماعت ہو اس تا ہم مسلمانوں کو کا فرقر ار دیتی ہے جو اس کے مبید البہا مات پر رکھتی اور ان تمام مسلمانوں کو کا فرقر ار دیتی ہے جو اس کے مبید البہا مات پر اعقاد نہیں رکھتے۔ مسلمان اس جماعت کو اسلام کی وحدت کیلئے ایک خطرہ اعتاد نہیں رکھتے۔ مسلمان اس جماعت کو اسلام کی وحدت کیلئے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چا ہئے کیونکہ وحدت اسلامی کا محفظ ختم نبوت کے عقیدہ ہی ہے ممکن ہے'۔ (رینا سند 89)

چنانچہ وحدت اسلامی کے اس تصور کو اپنے اشعار کی صورت میں یول پیش کرتے ہوئے اپنی مشہور نظم ' بہندی اسلام' میں لکھتے ہیں۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد وحدت کی حفاظت نہیں ہے محویت بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد طاکو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اخبار المیمین کے نام خط 10 جون 1935ء کو اخبار المیمین کے ایڈیٹر کے نام ایک خط میں دین اسلام کی والی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور شکوک وشبہات کا از الدکرنے کیلئے حضرت اقبال نے "سوسنار
کی ایک لوہار کی" ضرب المشل کے مطابق "اسلام اور احمدیث" کے عنوان سے ایسا معرکة
الاراء مقالد لکھا کہ وکیل اور موکل دونوں منہ تکتے رہ گئے۔ حضرت علامہ کے اس مقالہ کا جواب جواب رلال نہروتو کیا دیتے خود قادیانی فضلاء بھی ! قبال کے اٹھائے ہوئے علمی نکات اور فکری ونظریاتی واضح سوالات کے جواب دینے سے قاصر دے۔

#### ا قبال بنام نهرو

حضرت علامہ نے 21 جون 1936ء میں جواہر لال نبرو کے نام ایک فجی خط میں قادیانیت سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا۔

''کہ میرے ذہن میں اس سے متعلق کوئی ابہام نبیں کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں''۔ (تریک ختر نبوت از شورش کاشیری صفہ 90)

#### اقبال كى خوابش

ال دور كے اقبال كے اخبارى بيانات اور خطابات و پيغانات كے مطالعہ سے انداز ه موتا ہے كہ اقبال اس حوالے سے كس اضطراب كا شكار تھے۔ چنانچے انبوں نے اپنے ايك بيان ميں اپنى اس خواہش كا اظہار كيا تھا كہ

"قادیا نیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے جو مسئلہ پیدا کیا ہے وہ نہایت اہم ہے اور ہندوستان نے اس کی اہمیت کو حال ہی میں محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک تھلی چھٹی کے ذریعہ انگریز قوم کو اس مسئلہ کی معاشرتی اور میاس المحضول سے آگاہ کروں لیکن افسوس کہ میری صحت نے ساتھ نہ دیا"۔ رابینا ملی 88)

## اجميت اسلام كيلتے كول خطره ب؟

علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک فلفی تھے اس لیے وہ معاملہ کی تبہ تک جا کراس کے علل و اسباب کا کھوج لگاتے تھے اور پھراس سے ایسامنطقی نتیجہ نکالتے تھے کہ جس کا افکار کرنایاس کو جمثلانا

اعتقادی صدود کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اسلام لاز ما ایک دینی جماعت ہے جس کے صدود مقرر ہیں لیعنی وحدت الوہیت پر ایمان انبیاء پرایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پرایمان دراصل بدآخری لیقین ہی وہ حقیقت ہے جو سلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ انتیاز ہے اور اس امر کیلئے فیصلہ کن ہے کہ فردیا روہ ملت اسلامیہ ہیں شامل ہے یانہیں؟

مثلاً برہموضدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا پیفیبر مانتے ہیں لیکن انہیں مثلاً برہموضدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا پیفیبر مانتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کونییں مانتے ؟

( وف اقبال صلى 117 مرتباطيف احرشرال)

عقیدہ ختم نبوت کی یکی وہ دینی و فرہی سیاسی وساجی اور روحانی واعتقادی اہمیت کے جس کے باعث اقبال جیسا وانشور جہان بھی بیخطرہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اس تشخص اور اسلام کے اقباری عقیدہ پر حرف آتا ہے تو وہاں وہ ب لاگ اور بے جھجک ختم نبوت سے متعلق اپنے عقیدہ وفکر کو چیش کرویتے ہیں اور اس سلسلہ میں کسی قتم کی مداہنت کا شکارنہیں ہوتے۔

اقبال ایک مفکر و مصلح ہونے کے علاوہ اس دور میں مسلمانوں کے نا مور سیای اور ساجی رہنما بھی تھے۔ انہیں بالعوم سیای اور ساجی سٹیج پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی ملتا رہتا تھا چنا نچہ وہ حسب موقع ہر مقام اور ہر شیج پر اپنی فکر اور نظر ہے کا اظہار کر دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں انجمن حمایت اسلام لا ہور کے صدر اور کشمیر کمیٹی کے ایک متحرک اور موثر ممہر کرکن ہونے کی بنا پر اپنے بیانات خطابات کے ذریعہ احمدیت کا اصلی چرہ عامۃ الناس کے سامنے رکھنے میں انہوں نے اہم ترین کر دارا داکیا ہے۔ اسلی چرہ عامۃ الناس کے سامنے رکھنے میں انہوں نے اہم ترین کر دارا داکیا ہے۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی

25 جولائی 1931ء کو میرزا بشیرالدین محمود (این مرزا غلام قادیانی) نے بعض نامور مسلمانوں کا ایک اجلاس بلاکر' آل انٹر یا تشمیر کمیٹی' کا قیام عمل میں لایا۔اس تشمیر کمیٹی میں

حفرت اقبال اور ان کے بعض معتد ساتھی بھی شامل متھ لیکن ان پر چند ہی دنوں میں بیہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ مرزا بشیرالدین محمود اس کشمیر کمیٹی کے ذریعہ اور اپنی جماعت کی معرفت کیا گل کھلانا چاہتا ہے چنا نچہ انہوں نے کمیٹی کے دیگر ممبران سے خم ٹھوک کرمطالبہ کیا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا آئیدہ سربراہ غیر قادیانی ہونا چاہئے۔

اقبال کے اس بیان اور مطالبہ پر مسلمان رہنماؤں میں ایک نی سوچ پیدا ہونے گلی تو دوسری طرف احمدیت قادیانیت کے پیروکاروں میں صف ماتم بچھ گئی کدا قبال جیسی ہتی نے بیر مطالبہ کیوں کیا ہے؟

آل انڈیامسلم کانفرنس اور گلانسی کمیشن

جن دنوں علامہ اقبال نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے ارائین سے بید مطالبہ کیا تھا کہ کمیٹی کا
آئندہ سربراہ غیر قادیانی ہونا چا ہے انہیں دنوں علامہ نے اپنے خاص دوست نواب حمیداللہ
خان والی بھو پال کے ذریعے مہاراجہ کشمیر کواس امر پر آمادہ کیا تھا کہ وہ مسلمانان کشمیر کے جائز
مطالبات کی تحقیق کیلئے ایک کمیشن (سمیٹی) مقرر کریں۔ تو اس پر حکومت کشمیر نے اقبال کی
حسب خواہش' گانی کمیشن' مقرر کردیا مگراس کمیشن میں جوسلم مطالبات کا جائزہ لینے کیلئے
مقرر کیا گیا تھا اس میں مسلم ارائین کی جگہ قادیا نیوں کورکن نا مزد کردیا گیا۔

ان دنوں علامہ اقبال آل ایڈیامسلم کانفرنس کے صدر تھے چنانچے انہوں نے گانسی کمیشن کی تشکیل پر اعتراض کیا اور 21 مارچ 1932ء کو منعقد ہونے والے آل ایڈیامسلم کانفرنس کے اجلاس میں حسب ذیل قرار دادمنظور کروائی۔

" گانی کمیش میں جومسلمان اراکین لئے گئے ہیں انہیں سلم جماعت ہے مشورہ کئے بغیر نامزد کیا گیا ہے اس لیے گانی کمیش کی موجودہ حیثیت اس کانفرنس کیلئے نا قابل قبول ہے۔ یہ کانفرنس حکومت کشمیرے مطالبہ کرتی ہے کہوہ مسلم جماعت ہے مشورہ کر مے مسلمان اراکین کومقرر کرے"۔ (مخص شاہر منیف مقربا کمتان منی 316,313)

مرزابشرالدين كالمتعفى

تشمير كى صورتمال كے حوالے يے علامدا قبال إدران كے رفقا كا احتجاج اس قدرشديد

332

ہے کہ تمام احمدی حضرات کا یمی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نزد یک تشمیر سمیٹی کامستقبل مشکوک ہوگیا ہے۔''

ممیٹی ختم کرنے کا مشورہ

سمیر کمینی میں قادیا نیوں کی ریشہ دیوا نیوں اور ان کی سازشوں کوسا منے رکھتے ہوئے حضرت اقبال نے اسی بیان میں کمیٹی کوختم کرنے کا مشؤرہ دیتے ہوئے کہا۔
''جہاں تک جھے علم ہے شمیر کمیٹی کی عام پالیسی کے متعلق مجبران میں کسی تشم کا اختلاف نہیں۔ پالیسی سے اختا اف کی بنا پر کسی نئی پارٹی کی تھکیل پر اعتراض کرنے کا کسی کوختی نہیں پہنچتا کی بنا پر کسی نئی پارٹی کی تھکیل پر اعتراض کرنے کا کسی کوختی نہیں پہنچتا کی جہاں تک میں نے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چندار کان کو جو اختلافات ہیں وہ بالکل بے تکے ہیں۔ان حالات کے چیش نظر جھے اس امر کا یقین ہے کہ کمیٹی میں اب ہم آ بنگی کے حالات کے چیش نظر جھے اس امر کا یقین ہے کہ کمیٹی میں اب ہم آ بنگی کے ساتھ کا منہیں ہوسکتا اور ہم سب کا مفادای میں ہے کہ موجودہ کمیٹی کوختم کر دیا جائے'۔ (ملیسا' مقر پاکتان مفر 315 315)

قاديانيت كادوسراحربه "تحريك مشمير"

جب علامدا قبال نے قادیانیوں کی ستم ظریفع ی سے تنگ آ کر تشمیر کینی کی صدارت سے استعفارے دے دیا۔ کمینی کوعمانا ختم کر دیا تو اس کے بعد قادیانیوں نے ''تحریک تشمیر' کے نام سے ایک اور تنظیم قائم کی اور حسب معمول عیاری سے کام لیتے ہوئے علامدا قبال کو بی انہوں نے اس نوزائیدہ تحریک کشمیر کی صدارت کی پیشکش کی لیکن چونکہ وہ موص تھے جس سے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ' موص ایک سوراخ سے دوبار نہیں ؤ ساجا تا' ۔ اقبال جو سمیر کی کمینی کی صورت میں پہلے ہی ایک تجر ہر کر چکے تھے وہ دوبارہ اس چال میں نہ بھینے بلکداس کے بعد انہوں نے کمال شجیدگی اور مزید گہرائی کے ساتھ قادیا نیت اور اس کے عزائم کا مطالعہ شروع کر دیا چنا نچہ وہ فکرونظر کے نتیجہ میں جان گئے کہ قادیا نیت اور اس کے عزائم کا مطالعہ شروع کر دیا چنا نچہ وہ فکرونظر کے نتیجہ میں جان گئے کہ قادیانی اپنے عقائد ونظریات کے فروغ کیلئے تحریک شمیر کا نام استعال کرنا چاہئے۔ اصل متعمود ان کا اپنے مخصوص مفادات کا حصول ہے چنا نچہ انہوں نے تحریک شمیر کی صدارت کی قادیانی پیشکش کو پورے مفادات کا حصول ہے چنانچہ انہوں نے تحریک شمیر کی صدارت کی قادیانی پیشکش کو پورے

تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود اس کے سامنے تھیر نہ سکا۔ چنا بچہ اس پر مرزا بشیر الدین محمود نے 17 مئی 1933ء کو کشیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اقبال کی صدارت اور استعفیٰ

مرزابشرالدین کے میٹی کی سربراہی سے استعفیٰ کے بعد علامہ اقبال کو متفقہ طور پر کمیٹی کا صدر فتخب کیا گیا۔ گران کے استخاب پر قاد بانی طلقے تنٹے پا ہور ہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے امیر جماعت کی صدارت و قیادت کے علاوہ کسی دو سرے مسلمان جو غیر قادیانی بھی ہو کی سربراہی میں کام کرنے پر تیار ہی نہ تھے۔ بایں وجہ وہ ہمیشہ کمیٹی کے اندر تفرقہ و انتشار پھیلانے میں کوشاں رہے۔ تیادت کی کوئی بات ان کیلئے قابل قبول نہ ہوتی تھی۔ یوں جب سے شمیر کمیٹی اپنی افادیت کھو بیٹی ۔ یوں جب سے شمیر کمیٹی اپنی افادیت کھو بیٹی ۔ جس کوصدر کمیٹی نے بھی ذاتی طور پر محسوس کمیاتو علامہ اقبال صرف ایک ماہ بعد ہی کمیٹی کی صدارت سے دست کش ہو مجھے اور پر ایس بیان میں اس کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے کہا۔

"برشمتی ہے کمیٹی میں پھھا سے لوگ بھی ہیں جوا پے ندہبی فرقے کے امیر کے سواکسی دوسرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ بچھتے ہیں۔ بچھے ایے شخص سے ہمدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرے کا مجاور یا کسی زندہ نام نہاد پیر کا مرید بن جائے"۔

اسے اس بیان سے پہلے انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ

" بی ہے یہ چا ہے کہ بدلوگ ( قادیانی ) دراصل کمیٹی کو دوایے حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جن میں استعفیٰ پیش کرنے ہے چاہتے ہیں جن میں اتحاد صرف برائے نام ہوگا چنانچہ میں نے اپنا استعفیٰ پیش کرنے ہے بہلے ممبران کواپی رائے ہے اچھی طرح آگاہ کردیا تھا"۔

ا قبال نے استعفیٰ کی مزید وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ''ایک صاحب نے مجھے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی تشمیر سیٹی کوئیں مانتے اور جو کچھانہوں نے یاان کے ساتھیوں نے اس ضمن میں کیا وہ ان کے امیر کے تھم کی تقبیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے اندازہ لگایا

جذب ايماني في عكراديا-

چنانچہ 2 اکتوبر 1933ء کو انہوں نے قادیانیت کے حوالے سے اپنے دوسرے باطل شکن قادیانیت سوز بیان میں قصر قادیانیت پروہ کاری ضربیں لگا کیں کہ جس سے اس کے درود یوارکی ایک ایک ایٹ بل کررہ گئی۔

صدارت کی پیشکش ایک فریب ہے

علامہ مرحوم نے نہ صرف بید کہ صدارت کی پالیکش کو قبول نہ کیا بلکہ اس متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔

قادیانیوں کے متعلق علامہ اقبال کے بیانات سے قادیان میں صف ماتم کا بچھنا تو عقل میں آتا ہے گراس پرایک ہندو کا مضطرب ہونافہم سے بالاتر ہے۔ جب پنڈت جواہر الل نہرونے قادیا نبیت کی وکالت کرنا شروع اور ان میں قادیانیوں سے متعلق مسلمانوں میں عام پائی جانے والی روش پر پریشانی کا اظہار کیا تو اس پر علامہ نے جواہر لال کے اضطراب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

"میرامیلان فکریہ ہے کہ قادیا نیت کے بارے میں میرے بیان نے جوال کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک نہ ہی اصول کی تشریح جدید انداز میں کی گئی تھی۔ پنڈت جی اور قادیا نیوں دونوں کومشکل میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ دونوں (پنڈت جی اور قادیانی) مسلمانوں کے سیاس و نہ ہی اتحاد و یک جہتی کے ممکنات کوخصوصیت سے مندوستان کے اندر نالپند کرتے ہیں۔اگر چدونوں کے وجوہ مختلف ہیں"۔ (خورش شمیری تحریک خم نوت سنی 104)

تادياني اضطراب كااصل سبب

علامدا بنے بیانات پرقادیانی اضطراب کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "قادیانی بھی مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری پرمضطرب ہیں کیوں کہ محسوں

کرتے ہیں مسلمانان ہندکا سای اقتدار بڑھ جائے گاتو قادیا نیوں نے رسول عربی ملی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اپنے ہندوستانی نبی کی نئی امت نکا لئے کیلئے جومنصوبے تیار کررکھے ہیں۔ وہ یقینا ورہم برہم ہو جا کیں گے۔ بیس نے مسلمانان ہندکو یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ ہندوستان کے اندران کی تاریخ کے موجودہ تازک دور بیس داخلی اتحاد وہم آ ہنگی حد درجہ ضروری ہے اور بیس نے ان انتشار انگیز قوتوں کے خلاف آئیس سنبیہ کی تھی جو اصلاحی تح یکات کا لباس بہن کر بروئے کارآئی ہیں۔ میرے لیے یہ امر کم چیرت افزاء نہیں کہ میری ان کوششوں نے پندت بی کیلئے اس قسم کی قوتوں سے اظہار ہدردی کا موقع بہم پنچادیا ہے'۔ (ایسنا مفر 104)

#### روقاد بانيت مين اقبال كاتار يخي كارنامه

سالیہ حقیقت ہے کہ قادیا نیت کے مقابلہ بین علاء کرام تحریر وتقریر مناظرہ و مبابلہ اور تصنیف تالیف کے میدان بین برمر پرکاررہے۔ اُنہیں کا میابیاں بھی فی بین لیکن برطرح کی کوشش کے باوجود طبقہ علاء کواس میدان میں مکمل کا میابی بوجوہ حاصل نہیں ہو تی جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نژاد نو اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ قادیا نیوں کے ظاہری اعمال اور ان کی محاشرتی زندگ ہے دھوکہ کھاتے ہوئے ہمیشہ انہیں مسلمانوں کا بی ایک طبقہ اور فرقہ جھتار ہا ہے جبکہ ہمارے علاء کا استدلال وہی پراتا تھا چنا نیچہ قادیا نیوں کے نفر ہے متعلق علاء کی رائے کو بالعوم ای نقط نظر ہے دیکھا جا تا تھا۔ نتیجہ قادیا نی بھیلتے چلے گئے ۔ حضرت اقبال آگر چہ کو بالعوم ای نقط نظر ہے دیکھا جا تا تھا۔ نتیجہ قادیا نی بھیلتے چلے گئے ۔ حضرت اقبال آگر چہ جدید تعلیم رکھنے کے باوجود وہ فکر قدیم رکھنے والے ایک مخلص اور سے مسلمان تھے۔ وہ عصر جدید کی زبان ہے بھی آگاہ تھے اور اس کے طرز استدلال سے بھی مہرہ ور تھے۔ چنا نچہ انہوں نے تادیا نی مسئلہ کے حوالے ہے مات اسلامیہ کے جذبات کو بھا نیخ ہوئے جرموقع براس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ملی اضطراب کے مرض کی اصلی اور حقیقی وجہ تلاش کی۔ پنڈ ت نبر پراس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ملی اضطراب کے مرض کی اصلی اور حقیقی وجہ تلاش کی۔ پنڈ ت نبر پراس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ملی اضطراب کے مرض کی اصلی اور حقیقی وجہ تلاش کی۔ پنڈ ت نبر پراس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ملی اضافہ این خط و کتابت میں قادیا نی مسئلہ کی نزاکت اس کے مقاصد اس کے عواقب او

## كلام اقبال ميس مضامين ختم نبوت

علامدا قبال شاعر مشرق متے اور عظیم فلاسی اسلام بھی تھے۔ چنا نچدانہوں نے اپنے زندہ جادید کلام میں جا بجاہ مضامین ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اگر میہ کہا جائے کدانہوں نے خالی نبی متنبی قادیان کا اپنی شاعری میں رد کیا ہے اور خوب کیا ہے تو اس میں کوئی مبالفہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس میں جھوٹ ہوگا۔

ا قبال کے سارے کلام میں ہے ایسے مضامین کا احضا کرنا اس لیے مشکل ہے کہ بید مختصر مقالدا ہے اندر قرطائی وسعت نہیں رکھتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا تو اس پرایک مستقل مضمون لکھا جائے گا۔ ہروست صرف چند اشعار آئندہ سطور میں چیش کئے جاتے ہیں۔ پڑھے اورا ہے ووق ایمان کو جل بخشے۔ اقبال فرماتے ہیں۔

وہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یسین وہی طلا

(اتبال بال جريل)

علامہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرو بر رسول مارسالت ختم کرو غرض میہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم (مسلمانوں) پر اپنی شریعت (پندیدہ) کوختم کر دیا اور بندوستانی بالخضوص پنجاب کی مسلم معاشرت پراس کے مکند معزا اُرات کا دلائل کی روشی میں جائزہ لے کر آخر میں جیجے تلے الفاظ میں قادیائی قضیہ کا جوحل پیش کیا بالآخر 70 سال بعد علاء ای پر شفق ہوئے اور پاکستان کی تو می آمبلی نے بھی اجتا کی طور پر وہی فیصلہ دیا جو بعد میں آئین کا مستقل حصر قرار پایا اور قادیانی ہمیشہ کیلئے غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔

قادیانیوں کوایک الگ جماعت قرار دیا جائے

قادیانی سئلہ کاحل چین کرتے ہوئے ا قبال لکھتے ہیں۔

''میرے نزدیک حکومت کیلئے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت قراردے دے اور بیان کی اپنی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔ ادھر مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی رواداری برتیں گے جو وہ باتی نداہب کے بارے میں اختیار کرتے ہیں''۔ (حزف اتبال منو 109)

ساک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح مرزانے نہ بی رہنما کے روپ بیں ایک بہرو پے کا کردارادا کیا ہے۔ ہماری تاریخ بیں اور بھی بہت سے کردارا ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے منبرو محراب اور جبہ و دستار کی آڑ بیں دین اسلام اور ایمان کی بنیاد و اساس پر سخت حملے کئے۔ دل کھول کرا ہانت رسول کی۔ اپنی نہ عومہ شیطانی تو حید کے تصور کو عام کرنے کیلئے مقام رسالت کو مشکوک بنانے کی سعی بدکی۔ جس کے نتیجہ بیں بالآخر امت مختلف گروہوں میں بث کئی۔ ایسی بی جدید گروہ و بندیوں میں سے ایک طبقہ ہندوستان کے ضلع سہار نبور کے ایک گؤں' دیو بند' میں پیدا ہونے والا بھی ہے۔ اس کے اپنے مخصوص عقائد ونظریات میں کا وضوص شان رسالت میں تنقیص کرناان کی ایک ضاص علامت ہے۔

علامہ محدا قبال نے اس مخصوص گروہ اور قادیا نیت پرتبرہ کرئے ہوئے فر مایا تھا کہ
" قادیان اور دیو بندا گرچہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک
ہے اور دونوں اس تحریک کی پیداوار ہیں جے عرف عام میں وہابیت کہا جا تا
ہے۔"۔

(نذير نيازى سيدا قبال ع حضور حصداول صفيد 261 اطبع اول 1971 ما قبال اكادى كراچى)

حق تعالی نقش ہر دعویٰ کلت تادید اسلام راشیرازہ بست اقبال کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرالانبیاء ہونے کے سبب سے ہی ملت اسلامیہ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی ہے اور ہوگی اور ای کلتہ میں ملت کی وحدت کا راز پنہا

الله تعالى نے آپ ملى الله عليه وسلم كوآخرى نبى بناكر برمدى نبوت كے جموئے دعوؤں اور دجل وفريب كا تار بود بكھير ديا ہے اور بول بميشه كيلئے اسلام كاشيرازة على استواركر ديا

اقبال است مسلمہ کو ہیں۔ ول زغیر اللہ مسلمان برکند نعرہ لاقوم بعدی ی زند

(امرار فودی صلحہ 102)

فرماتے ہیں اے مسلمان اپنے ول کو فیر اللہ (کی محبت) سے پاک کر اور بیفعرہ لگا کہ ہم آخری قوم ہیں اور ہمارے بعد کوئی قوم نہیں۔ اب ذراچندا شعار اردو کے بھی ملاحظہ ہوں۔ لکھتے ہیں۔

جهاد

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جعلی نبوت کو پردان چڑھانے کیلئے اور برطانوی سامراج کی خوشنودی کیلئے جہاد کوحرام قرار دے دیا تھا۔ اقبال اس قادیانی فتوی وشریعت پر بہی کا ظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فتوی ہے گئے کا بیہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب ربی نہیں کوار کارگر الکین جناب شخ کو معلوم کیا نہیں؟ مجد میں اب بیدوعظ ہے ہے سود و ہے اثر

ہمارے رسول اکرم سلی الشدعلیہ وسلم پر نیوت ورسالت کوشم کردیا ہے۔ ایک اور مقام پر اس مقبوم کو بوں ادا کرتے ہیں۔

رونق از ما محفل ایام را اورسل راختم وما اتوام را

یعنی اب قیامت تک دنیا کی رونق مارے ہی دم کے ساتھ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کو فتم کرنے والے ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم پر نبوت ختم ہوجانے کے بعد اب دعوت واصلاح کا نبوی فریضہ چونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی است کے ذمہ لگا دیا گیا ہے اس لیے بیآ خری است ہے۔ اقبال اس کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

خدمت ساتی گری برما گذاشت داد مارا آخرین جامے که داشت

الله تعالى في وفيا كو لوكول كوجام توحيد بلاف كاكام امار عيروكرديا ب-بيجام (وعوت حق وتوحيد) جوآخرى جام باس في بميس عطاكيا ب-

مرزا غلام احمد قادیانی اختام نبوت کو معاذ الله لعنت قرار دیتا ہے جبکہ اس کے برعکس حضرت اقبال ختم نبوت کو اللہ تعالی کا حسان قرار دیتے ہیں۔

لانی بعدی ز احسان خداست پردؤ ناموس دین مصطفیٰ است مطلب بیرکہ ہم پرخدا کا احسان ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کوختم کر کے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا ہی آپ کے دین کیلئے باعث اختیاز ہے۔

ختم نبوت پریقین وایمان کا متیجها قبال این اشعار کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں۔ قوم را سرمایت قوت از و حفظ سر وحدت ملت از و

### اقبال سے مرزائیوں کی نارافتگی

قادیا نیت کے خلاف طمی و گری اور سیاسی وساجی میدان میں یہی اقبال کا وہ کردار تھا جس نے قادیا نیت کی این سے این بی بجادی چونکدا قبال کو اللہ تعالی نے ہندوستان بحراور پوری دنیا میں اثر ورسوخ سے نواز رکھا تھا چھا نچہ قادیا نیت پران کے ان حملوں سے اس کو جو نقصان پہنچا اس کا اندازہ بھی وہی لگا کتے ہیں۔ مرزا بشیرا حمدا پی کتاب میں لکھتا ہے۔

"واکٹر سرمجر اقبال بعد میں سلسلہ سے ندصرف منحرف ہو گئے تھے بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر مخالف رہے ہیں آور ملک کے تعلیم یافتہ طبقے میں احمدیت کے خلاف جوز ہر پھیلا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر سرمجمرا قبال کا مخالفان پرا پیگینڈہ تھا'۔

ظل ف جوز ہر پھیلا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر سرمجمرا قبال کا مخالفان پرا پیگینڈہ تھا'۔

(مزابٹیراحمر سرت المبدئ جلدہ سفر 250)

the first the property of the property of the

· Washington the ball of the

339

تخ و تفنگ دست مسلمال بین ہے کہاں ہو بھی تو دل بیں موت کی لذت ہے بے جر کا فر کی موت ہے کہاں کافر کی موت ہے کہاں کہا ہے کون اسے کہ مسلماں کی موت مر تعلیم اس کو چاہے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے بیخ خونیں ہے ہو خطر باطل کے قال و فر کی تفاقت کے واسطے باطل کے قال و فر کی تفاقت کے واسطے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز ہے ہر شرق میں جنگ شرجاتو مفرب میں بھی ہے شراح میں جنگ اسلام کا تھا۔ بیرب سے درگرر میں حرار ر

(اتبال كيات اتبال اردو مرب يم صفيه 540-541)

جعلی نبوت

ا قبال مرزا کی جعلی نبوت پر باین الفاظ تبمره کرتے ہیں۔ وہ نبوت ہے مسلمان کیلئے برگ حشیش جس نبوت میں نبیس قوت وشوکت کا پیام

(الفياً صغر 569)

البام اورآ زادي

مرزاغلام قادیانی ایک جدی پشتی غلام تھا ای لیے اس کے الہامات میں بھی غلامی کا ہی درس پایا جاتا ہے۔ اقبال اس پر کہتے ہیں۔

کوم کے البام سے اللہ بچائے غارت گر اتوام ہے وہ صورت چیکیز The same of the sa

The same of the sa

## فاضل بريلوى مينية اور تحفظ فتم نبوت

انیسویں صدی عیسوی کا نصف آخر مسلمانان برصغیر کے لیے ایک انتہائی پر آشوب
زمانہ تھا۔ اگر چہ اس ہے قبل ۱۹ ویں صدی عیسوی یعنی کہ کاء ۱۱۱۱ھ میں حضرت اور نگ
زیب عالکیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے ساتھ ہی اس خطہ ارضی کو منور کرنے والے دین
اسلام کا چراغ ممانے لگا اور اس کی کرنیں ماند پرنا شروع ہو گئیں تھیں لیکن اس کے فکری پس
منظر میں تقریباً ۱۹۰۰ سال کے طویل عرصہ پر محیط صوفیاء وائل اللہ اور علمائے حق کی شاندروز
کوششوں اور کاوشوں کی محنت کا بیا از تھا کہ چراغ سحری ہونے کے باوجود بھی کم وہیں ۱۵ سال تک کسی نہ کسی صورت میں اپنی ضوفشانیوں سے اس کومنور کرتار ہا لیکن کے ۱۵ ماء کی جنگ سال تار اس کے نتیجہ میں جب برطانوی دور استبداد نے
آزادی میں بوجہ مسلمانوں کی شکست اور اس کے نتیجہ میں جب برطانوی دور استبداد نے
اپنے نیج گہرے جمالے نو اس کے ساتھ ہی ملت اسلامیہ کے اقتصادی، سیاس، تہذیبی و
فکری تعلیمی ساجی غرض ہر جہتی زوال کا آغاز ہوجاتا ہے۔ یوں تقریباً ایک ہزار سال تک
تخت ہند پر واحد حکمران کی حیثیت سے بلاشر کت غیرے حکمرانی کرنے والی قوم اپنے تی گھر
میں ہے گھر ہوکررہ جاتی ہے۔

زیرنظر سطور میں ہم اپنی گفتگو کو صرف ایک نقط پر مرکوز رکھیں گے اور وہ نقط مسلمانوں کی اس میں دور کی نظریاتی و فکری اور اعتقادی زندگی پر ہونے والے مختلف حیلے ہیں۔اس کے علاوہ دوسری بات یہ کدان حالات میں ملت اسلامیہ کو گرداب فتن سے نکالے میں کس نے کیا کردار اداکیا ہے اور کس نے جس ملت کو لخت کیا اور کس نے اس کے زخوں پ

مرہم رکھتے ہوئے میجائی کا فریشہ سرانجام دیا اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری تاریخ کا ایک برا
ہی نازک اور اہم موڑ ہے اور یہی تاریخ کا وہ سیاہ دور ہے کہ جہاں سے بالخصوص ملت
اسلامیہ ہند شنگف گروہوں فرتوں اور طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ختم نہ ہنے
والی ضابح شروع ہو جاتی جو وقت گزرنے کے ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتی جارہی ہے اور اس
وقت صورت حال کچھ یوں ہے ''مرض بر حتا گیا جوں جوں دواکی''۔

زوال وانحطاط کی اس صورت حال ہے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو تح یکات اشھیں ان میں ایک تح یک جہاد اور دوسری تیتو میرکی فرائھی تح یک ہے۔ ان میں ہے آگے چل کر اول الذکر تح یک میں ہے تح یک وحابیت بعد از ان قادیانی تح یک نے جنم لیا۔ اس دوران سرسید احمد خان نے اگر چہ اصلاح معاشرہ کی تح یک کا آغاز کیا لیکن نہ ببی واعتقادی میدان میں انہیں کوئی زیادہ پذیرائی نہ ل کی۔ اس لیے تاریخ میں اس حوالے ہے ان کا کروار محدود ہوکر دہ گیا۔

قادنیت اور وهابیت میں سے اس وقت ہم صرف قادیانیت کے حوالے سے چند تاریخی حقائق و شواہد پیش کرنے پر ہی اکتفا کریں گے تاکہ بید حقیقت پوری طرح واضح ہو بائے کہ مرزا قادیانی کے فرہی معتقدات کیا تھے اور کن سے ملتے تھے ملاحظہ ہو، مولوی رفع الدین (فدھ رانجا) جو پہلے پہل مسلک اہل صدیث رکھتے تھے اور پھر قادیا نیت کے وامن سے وابستہ ہو گئے اپنے ایک سفرکی روئیداو یبان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

"میں دبلی سے قادیان گیا وہال مغرب کی نماز پڑھی ہاتھ سب کے سینے پر بند سے ہوئے تھے اور امام کے پیچھے الحمد بھی پڑھتے شے ش کوضوائی پڑھا والضالین کہتے ہی سجد گونج الحقی ، ہال رفع یدین بہت کم کرتے تھے مگر جھے کو رفع یدین سے کسی نے نہیں روکا۔"

(الل مديث امرتسره ١٠١٠ جولائي ١٩١٣ و بحوالد ساز شول كاديباجه)

بدایک تلخ حقیقت ہے کہ قادیا نیت کے عروج اور اس کو قکری غذا مہیا کرنے میں وہابیت وغیر مقلدیت نے شعوری طور پر برا اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری اس حقیقت کی یول نقاب کشائی کرتے ہیں کہ شب وریب کے تمام باول

جھٹ جاتے ہیں 'ان ایام میں المحدیث کی جماعت نے ہندوستان کے اندر نیا نیا جنم لیا تھا

یہ حضرات بعض اختلافی مسائل میں حفیوں سے بالکل منقطع ہو گئے اور اس جماعت میں نیا نیا

جوش اور ولولہ تھا ان دنوں مولوی محمد حسین جو پنجاب کے المحدیث میں اعلم العلماء مانے
جاتے تھے اور ہندوستان محرمیں بشکل کوئی ایسا پڑھا لکھا المحدیث ہوگا جواس رسالہ کا خریدار

نہ ہو کیونکہ مرز اقادیائی مولوی محمد حسین بٹالوی ہی کے ساختہ پر واختہ تھے، اس لیے مولوی
صاحب نے تہید کرلیا تھا کہ مرز اقادیائی کوسک سے ساک تک پہنچا کروم لیس گے۔ چنا نچہ
انہوں نے اپنے کشر الاشاعت رسالہ''اشاعت النہ' میں مرز اقادیائی کے حق میں وہ بے
انہوں نے اپنے کشر الاشاعت رسالہ''اشاعت النہ' میں مرز اقادیائی کے حق میں وہ بے
بناہ پرو پیکنٹرہ کیا کہ تھوڑ ہے ہی وٹوں میں مرز اقادیائی کوز بین سے اٹھا کرآ سان پر پہنچا دیا۔

(رکیس قادیاں عمار) اداری

ائل حدیثوں کی مرزانوزیوں اور ناز پروریوں ہی کا متیجہ تھا کہ مرزا قادیانی جہنم مکانی کے صاوید وھابیہ غیر مقلدین کے ساتھ گہرے روابط اور تعلق داریاں قائم تھیں چنانچہ تاریخ سے اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ مولوی محد حسین بٹالوی، پیر حیدر شاہ غیر مقلد گوجرانوالہ مولوی نفض احمد فیروز والد ضلع گوجرانوالہ منشی اللی بخش اکا وَنْحَف بابوعبدالحق اکا وَنْحَف ، حافظ محمد یوسف ضلع دار، مولانا محمد اسام کی غرنوی، مولانا عبدالواحد غرنوی خطیب چمنیاں دافظ محمد، دغیرہ اکا برا بلحدیث کے مرد تھ قربی تعلق داریاں تھیں یہی وجہ ہے کہ مولوی ایرا ہیم ساجد میر کے دادا) کو لا ہور میں ۱۹۸۹ء میں منعقد ایک کانفرنس میں بیر کہنا

"اس سے پیشتر ای طرح اختلاط سے جماعت اہل حدیث کے کثیر التعداد لوگ قاد یانی ہو گئے تھے جس کی مختفر کیفیت ہیہ ہے کہ ابتداء بیس مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب بنالوی نے مرزا قاد یانی کو الہامی مان کران کی موافقت کی اور ان کی تائید بیس اپنے رسالہ اشاعت المن میں زور دارمضامین بھی لکھتے رہے جس سے جماعت اہل حدیث کے معزز افراومرزا قادیانی کی بیعت میں داخل ہو گئے۔" (اختمال الجمور بحوالہ سازشوں کا دیباچہ ۱۲) افراومرزا قادیانی کی بیعت میں داخل ہو گئے۔" (اختمال الجمور بحوالہ سازشوں کا دیباچہ ۱۲) آخر میں سعید الرحمٰن علوی سابق مرید ہفت روزہ خدام الدین لا ہورکی رائے بھی

۵- نواب صدیق حسن صاحب المحدیث کی تحقیق "لا نبی بعدی آیا ہے جس کے معنی فرد یک اہل قلم کے بیچ ہیں کے معنی فرد یک اہل قلم کے بیچ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع نام یعنی پہلی شریعت منسوخ کر کے نئی شریعت لے کرنہیں آئے گا۔ "(اقراب السامہ ۱۹۲ بحوالد اینا ۱۰)

اگر بیکہا جائے کہ علیائے دیوبنداور علیائے اہل حدیث فیر مقلدین کی بھی عبارات میں جن کو بنیاد بنا کرمرزا قادیانی نے اپنی خاندسا ژنبوت کی عمارت تقیر کی تو اس میں نہ تو کوئی مبالغہ ہوگا اور نہ امر واقع کے خلاف ہوگا۔

#### امام احمد رضا رحمة الله عليه ميدان كارزارين:

اعلى حفرت امام احدرضا خان بريلوى رحمة الله عليه (م:١٩١٨هما) چودهوي صدى جری کے وہ عظیم اور اولوالعزم مجدد ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے روز وشب کا ایک ایک لحدایک سے اور مخلص خادم دین ہوئے کے حیثیت سے گز ارا وہ وقت کے عظیم فقیر، مفتی، محدث، مفسر اور متکلم تھے یکی وجد ہے کہ جب بھی اسلام اور بانی اسلام حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم ک عزت وعظمت کے خلاف کوئی آ واز اٹھی یاکس فتنے نے سرا تھایا آ پاک وقت مضطرب و يريشان موجات اور بغيركى خوف ولا في كآب كاشام وارتكم بإبدركاب ہوجاتا اور فتشک سرکولی تک برسر پیکارر ہتا ہے چنا نچے فتنوں کے اس طوفان میں بھی ان کا قلم فتند بردازوں کا محاسبہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس راہ میں بھی کوئی مصلحت یا دنیوی مفادان کے یاؤں کی زنیر نیس بن سکا اور نہ بری سے بری خاطعیں ان کے عزم معم میں دراڑی نیس والعيس- آپ نے اپنی حيات مستعاريس بھی ايك لحد مر كے ليے محی غيرت اسلام، جیت دین، جذبہ حبت رسول صلی الله علیہ وسلم پرکوئی سودے بازی نہیں گی۔ یکی وہ آپ کا طرہ امّیاز ہے جوآ پ کوا ہے جمع معاصرین سے متاز ونمایاں کرتا ہے۔فتدتو میت ہو یا فتد الإنت رسول صلى الله عليه وسلم آب كالخلم حقيقت رقم برجكه بركسي كوشمشير برال كي مثل كافيا نظر

قادیانی تحریک کے بانی مرزا قادیانی نے جب آغاز میں ہی اپ جموٹے دعوے کہ تا شروع کے تواعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان رحمة الله علیہ کے فرزندار جمعد حضرت مولانا ملاحظہ ہو۔ دعویٰ اہل حدیث ہونے کا بیکن حالت بیہ ب کہ نیچریت، انکار حدیث، قادیانیت سمیت اکثر دیشتر فرقوں کے بانی غیر مقلدیت کیطن ہے ہی پیدا ہوئے۔'' (تقدیم اہل حدیث اور اجمرین: ۳)

مرزا قادیانی کا نظریاتی و قلری لیس منظر جان لینے کے بعد آیے اب ہم یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب آنجمانی مرزا قادیانی نے نخلتان غیر مقلدیت نے قلری آبیاری کے بعد برطانوی سامراج کے اقتدار کی چھتری کے نیچے خود ساختہ نبوت کی راہ ہموار کرنے کے لیے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شروع کئے تھے تو سب سے پہلے اس کے ان ارتدادی خیالات کے آگر بند باعد ھنے کی کوشش کس نے کی اور قعر نبوت پر تھٹے چلانے کی ہدایت اس کو کس نے عطا کے بند باعد ھنے کی کوشش کس نے کی اور قعر نبوت پر تھٹے چلانے کی ہدایت اس کو کس نے عطا کی ۔ بیا کی بدیمی حقیقت ہے کہ جب کسی ذات کی خصوصیت کو عموم میں بدل دیا جائے کہ اس فضیلت کا لہاس پھی کر آ جائے تو پہلے آدمی کی بات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس نظریہ سے ہررا ہزان نقب زنی کی کوشش کرے گا اور اگر وہ بے لگام ہو جائے تو کوئی اے رو کنے والا نہیں ہوگا، یہی معالمہ یہاں ہوا کہ اکا برعانا نے دیو بند کی طرف ہے جب بیکہا گیا۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم بایں معنی ہے کہ آپ زمانہ انبیاء سابق کے خیال میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا خاتم پر روش ہوگیا کہ تقدیم یا تا خیرز مانی میں بالذات کچھے فضیلت نبیس مجراس مقام میں و لنکس دسول اللہ و حساتم المنبیین فرمانا ،اس صورت میں کیونکہ صحیح ہوسکتا ہے،

- ۲- اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور بی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور بای رہتا ہے۔ بای رہتا ہے۔
- -- بلکه اگر بالفرض بعد زماند نبوی، کوئی نبی پیدا موتو پر بھی خاتمیت محدید میں کچے فرق ند آئے گا۔'(تخدیراناس:rrine)
- ۳- "بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مجرو کسی نی کا آنا محال نہیں بلکہ ٹی شریعت والا البته متنع ہے۔"

(دافع الوسواس في اثر ابن عباس: ١٦ بحواله سازشوں كا ديباچه)

وں وجوہ سے مرزا کا کفر بیان کر کے مرز ااور اس کے بیر کاروں سے متعلق حکم شرعی یوں واضح

"بيلوگ دين اسلام ع خارج بين اوران كا حكام بعينم مرتدين كا حكام بين-" ٣- قبرالديان على مرتد بقاديان:

بدرسالہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی زیر محرانی مرتب کردہ ان کے بردار بزرگ وارمولانا حسن رضا خال بریلوی کے رشحات قلم کاعظیم شاہکار ہے جس میں مرز ا قاویانی کے البامات کا رد بلغ کیا گیا ہے۔ ۴- المبین ختم النبین:

ترويد قاديانية اورمسلختم نبوت ميس علمي تحقيق كاايك لازوال شابكار جو١٣٢٧ه میں بہارشریف ہے مولانا ابوالطاہر نبی بخش کے مرسلہ ایک احتفتاء کے جواب میں سروقلم کیا گیارضوی نشر قلم قادیانیت کا پوسٹ مار فم کرتے ہو کے لکھتا ہے۔

"" ج كل قادياني بك ربائ كه خاتم النبيين في شم شريعت جديده مراد ب اگر جفور کے بعد کوئی نبی اس شریعت مطاہرہ کا مروج اور تابع ہوکر آئے چھے حرج نہیں اور وہ ضبیث ا پنی نبوت جمانا جا ہتا ہے۔ " (فادی رضویہ ۲۰۸۰)

#### ۵-حام الحرمين:

حمام الحرمين اعلى حفزت بريلوى رحمة الله عليه كى وعظيم معركة الاراء كتاب بكه جس نے علمائے حرمین شریفین کے ذریعہ سے برصغیر پاک و ہندمیں اٹھنے والی اہانت رسول اورانکارختم نبوت کی تحریک کی کمرتو روی آپ نے ۱۲ ۲۳ء میں ایک مفصل سوالنامہ تیار کر كے علائے عرب كى خدمت ميں بھيجا جس ميں علائے ديو بند، علائے اہل حديث غير مقلدین، مرزا قادیانی اور دیگر کم کرده راه علی بندی تحریات، افکار و خیالات، عقائد و نظریات پران کی رائے طلب کی اور پھران سب جبال علم و حکمت کی آ را و و فاوی کو صام الحرمين كے تاریخي نام سے شائع كرديا جس كا جواب آج تك كسى مخالف سے فيس بن برا۔

حامد رضا خال بریلوی رحمة الشعليد في "الصارم الرباني على اسراف قادياني" كے نام سے ایک کتاب لکھ کر مرزا قادیانی کے دعوے مسحیت کے تار بود بھیر دیئے اور بول اس باغی اسلام کے مقابلہ میں سب سے پہلے قلمی جہاد شروع کرنے کا شرف حاصل کیا۔

ردقاد یانیت پرامام احمد رضار حمة الله علیه کی فلمی خد مات کا جائزه یوں تو مرزا قادیانی نے انیسویں صدی کے آخری عشرہ میں مختلف دعوے کرنا شروع كردي تح يتح جن مين مثل ميحيت وميحيت جيد وعوے شامل تح جن كا مولانا حامد رضا خان بریلوی ابن فاضل بریلوی وغیرہ علمائے حق امل سنت نے برزوررد کیا مگر مرزا قادیانی نے اپنی انگریزی اورخاندساز نبوت کا اعلان میسوی صدی کے شروع لیعنی ۱۹۹۱ء میں کیا جو اس کی آخری منزل تھی۔ بیز مانداعلی حضرت کے علمی تفوق کے عروج اور جسمانی طور پر بیرانہ سالی کا تھا چنانچہ آپ نے اپنی ہمدنوع مصروفیات کے باد جود مرزا قادیانی کے خلاف درج ذیل علمی و تحقیقی شامکار پر دقلم کئے۔

ا-جزاء الله عدوه باباهم النوة (١١١٥ ١٩٩٥ء):

ابتداء میں جب مرزا قادیانی نے مسجت کی میرهی چر سے کے بعد نوت کی ظلی و بروزی خود ساخته تقتیم کی ادرا پنی انگریزی نبوت کی طرف سفر کا آغاز کیا ہی تھا تو اس وقت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمة البدعلید نے اس جھوٹے دعوے نبوت کارد کرتے ہوئے ساان ، ۱۸۹۹ء میں اس عظیم طباعت کوزیور کتاب سے آ راستہ کر کے شائع کیا۔

٢- السوء والعقاب على أسيح الكذاب (١٣٢٠هـ١٩٠٢ء):

امرتسر سے مولانا مجرعبدالغی نے ایک استفتاء بھیجا، سوال سے تھا کہ ایک مسلمان نے ایک عورت سے نکاح کیا، عرصہ تک با ہمی معاشرت رہی چرمرد مرزائی ہوگیا تو کیا اس کی منکوحداس کی زوجیت سے نکل گئی ہے؟ ساتھ ہی امرتسر کے متعدد علاء کے جوابات مسلک

امام احدرضارحمة الله عليه نے اس متفتاء كے جواب ميس مذكورہ رسالة قلمبند فرمايا اور

كرتمام مسلمان موت وحيات كسب علاقے اس عظع كرديں- يمار برا يوچےكو جانا حرام مرجائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام اے مسلمانوں کے قبرستان میں وان کرنا حرام اس کی قبر پر جانا حرام \_ (ایناه:۱۵)

اگروہ لڑکا پنے باپ کے ذہب پر تھا اور اے معلوم تھا کہ اس کا بیر (مرزائی) ذہب ہادر دانستہ لاک اس کے نکاح میں دی تو ہلاکی کوڑنا کے لیے پیش کرنا اور پر لے در ہے ک دیوٹی ہے،ابیا مخص سخت فاسق ہاوراس کے پاس بیٹھنا تک منع ہے۔(اینا) قاديالى ندبب يررضوى ضريس:

قادیانی خدا کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

" قادیانی ایے کو خدا کہتا ہے جس نے جار سوجھوٹوں کو اپنائی کیا ان سے جموثی پیش محوئياں کہلوائيں جس نے ایسے کوایک عظیم الثان رسول بنایا جس کی نبوت پراصلاً دلیل نہیں بلكه اس كى نفى پردليل قائم جو ( خاك برهن ملعوتان ) ولد الزنا تقاجس كى تين داديال، نانيال زنا کار کسبیاں ایے کوجس نے ایک برستی کے بیٹے کو عض جھوٹ کمددیا کہ ہم نے بن باب بنایا اور اس پر فخر کی جمونی ڈیک ماری کہ یہ ماری قدرت کی لیسی علی نشانی ہے ایسے کوجس نے اپناسب سے پیارا بروزی خاتم النبیین دوبارہ قادیان میں بھیجا مگراپنی جھوٹ فریب مسنحر ک جالوں سے ان کے ساتھ بھی نہ چوکااس سے کہددیا کہ تیری جوزو کے اس حمل سے بیٹا پدا ہوگا جو انبیاء کا جا تد ہوگا۔ بادشاہ اس کے کیروں سے برکت لیس کے بروزی بیچارہ اس کے دھو کے میں آ کراہے اشتہاروں میں چھاپ بیٹھا اے تو بول ملک بھر میں جھوٹا بننے کی ذات و رسوائی اور من کے لیے بیال دیا اور جمت بف میں الٹی کل پھرا دی بنی بنا دی بروزی بیارے کواپی غلط بھی کا اقرار چھیا ناپڑا اور اب دوسرے پیٹ کا منتظر رہا۔ اب کی بیہ من کی کہ بیٹا وے کر امید ولائی اور اڑھائی برس کے بیچ کا بی دم نکال دیا۔ منبول کا عائد بنے دیا اور نہ بادشاہوں کو اس کے کیڑوں سے برکت لینے دی۔ غرض اپنے جیستے روزی کا جھوٹا گذاب ہوٹا اچھالا اور اس پر مزہ سے کہ عرش پر بیٹھا اس کی تعریقیں گارہا ہے اس پر بھی صبر نہ آیا بروزی کے جلتے وقت کمال بے حیائی کی ذات و رسوائی تمام ملک علی الشت

اس حمام الحريين ميل علائے حريين شريفين زادها الله شرفائے مرزا قادياني معلق يون

ردقادیانیت معلق امام احمدرضارحمة الله علیه کے چنداہم فآوی فاضل بریلوی کی رومرزائیت کے حوالے سے چنداہم کتب کے مخضر تعارف کے بعد اب چندا بم فاوئ جن میں مرزائیوں اور مرزائی نوازوں کے شری احکام بیان کے میں میں، پیش کرتے ہیں، یادرہے کداعلی حضرت کے اس موضوع پر اہم فناوی آپ کی مختلف کتب میں جھرے پڑے ہیں ان میں سے چند یہاں قل کے جاتے ہیں۔ مرزا قادیالی اوراس کے بیروکار کافرین:

"مرزااحد قادیانی اور جواس کے بیروہوں ان کے کفر میں کوئی شبہیں اور ند شک ک عجال بلكہ جوان كے كفر ميں شك كرے بلك كى طرح كے حال ميں انہيں كافر كہنے ميں تو قف كرے اس كے كفر ميں بھى شيئيس - ( قادى رضوب ١٠٥١)

حضور صلى الله علبه وسلم كى ختم نبوت ميں ادنى شك كرنيوالا مرتد ملعون ي:

" حضور يرنور خاتم النهيين سير المرسلين صلى الله عليه وسلم كا خاتم يعني بعثت مين آخر جميع انبیاء ومرسلین بلاتاویل و بلا تحصیص مونا ضرورت دین سے ہے۔ جواس کامنکر ہویا اس میں ادنی شک وشبرکو بھی راہ دے کا فر مرتد ملعون ہے،آیة کریمہ ولسکن رسول الله و خاتم النبيين وحديث منواتو لانبى بعدى عتمام امت مرحومه في الفاوخلفا بميثه يبي معنى مسجعے كەحضورا قدىن صلى الله عليه وسلم بالتخصيص تمام انبياء مين آخرنبي ہوئے حضور كے ساتھ يا حضور کے بعد قیام قیامت تک سی کونبوت ملی محال ہے۔" (اینا ۵۵)

مرزانی کافرکوجانے ہوئے اپن اڑی کاس کے ساتھ نکاح کرنا:

اگر ثابت ہو کہ وہ واقعی مرزائیوں کومسلمان جانتا ہے اس بنا پر پی تقریب کی تو خود کا فرو مرتد بعلائے كرام حرين شريقين نے قاديانى كى نسبت بالاتفاق فرماياس شك فى عذابدو كفره فقد كفر جواس كے كافر ہونے ميں شك كرے ده بھى كافراس صورت ميں فرض قطعى ہے

ازبام ہونے کے لیے اسے یوں چاؤ الایا کہ اپنی بہن احمدی کی بیٹی جھری کا پنام دے بروزی بیچارے کے منہ میں پانی بحرآیا۔ پیام پر پیام اللہ ، وصمکی پر دھمکی ، ادھراجمری کے ول میں ڈال دیا کہ ہرگز نہ پہتے ، یوں اوائی ٹھنوا کر اپنے المدادی وعدوں سے بروزی کی امید اور برطائی کدد کھے جھری کا باپ اگر دوسری جگداس کا تکاح کردے گا تو اڑھائی برس میں وہ مرے گا اور تین برسوں میں وہ شوہر ۔۔۔۔ اب اس قادیائی کے ساختہ خدا کو اور شرارت سوجھی چٹ بروزی کو وی پہنچا دیکہ زوجنا کھا جھری سے ہم نے تیرا تکاح کردیا اب کیا تھا بروزی جی ایک ایک ساختہ خدا کو اور شرارت سوجھی چٹ بروزی کو وی پہنچا دیکہ زوجنا کھا جھری سے ہم نے تیرا تکاح کردیا اب کیا تھا بروزی جی منہ سے اسے اپنی منکوحہ بھوا دیا تا کہ وہ حد محرک ذات جو ایک بھرا بھی گوارا نہ کرے کہ اس کی جورواس کے منکوحہ بھوا دیا تا کہ وہ حد محرکی ذات جو ایک بھرا گوارا نہ کرے کہ اس کی جورواس کے منکوحہ بھوا دیا تا کہ وہ حد محرکی ذات جو ایک بھرا گوارا نہ کرے کہ اس کی جورواس کے منکوحہ بھوا دیا تا کہ وہ حد محرکی ذات جو ایک بھرائی کا ملک میں ڈ تکا ہو۔ جو ارب کی فضیحت وخواری و بے عزتی وکذائی کا ملک میں ڈ تکا ہو۔

(الماوي رضويه الدمه عدم)

#### المعتمد المسنتد:

۱۳۲۰ هر بین شخ الکل حضرت مولانا شاه فضل رسول بدایونی قدس سره کی معروف زبانه کتاب المعتقد المتقد کی کتابت کا کام جاری تھا کہ حضرت مولانا شاه وسی احمد محدث سورتی نے اس پر حاشیہ لکھنے کی فرمائش کی چنانچہ فاضل بر بلوی رحمۃ الله علیہ نے اس پر عربی زبان میں حاشیہ لکھنے کی فرمائش کی چنانچہ فاضل بر بلوی رحمۃ الله علیہ نے اس پر عربی زبان میں حاشیہ لکھناتو اس میں اپنے دور کے مبتد کین اور گراه فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے قادیانیوں کا ذکر بایں کیا کہ ''ان میں سے مرزائیہ بھی ہیں ہم انہیں غلام احمد کی نسبت سے غلام ہوئے واوی کا ذکر بایں کیا کہ نہوں اس زمانے میں پیدا ہونے والا دجال ہے۔ اس نے پہلے تو مسیح مماثل ہونے کا دوی کیا، بے شک اس نے بچ کہا وہ یقیناً میں دجال کذاب کامش ہے۔ پھر اس نے رتی کی اور وی کادعول کردیا۔ بخدا یہ بھی بچ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ جد عدا المکل نبی عندوا مشیط نالانس و المجن یو حتی بعضهم المی بعض زخوف القول غرود! ''اورای شیط نارئی ہے کہ برنی کے لیے دشن بنائے انسانوں اور جنوں کے شیطان کہ ان میں ہے ایک ضبت خفیہ طور پر جھوٹی بات دوسری پر القا کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے' جہاں تک وتی کی نسبت

الله تعالی کی طرف ہے کرنے اور اپنی کتاب براھین غلامیہ (براھین احمدیہ) کو کلام البی قرار دینے کا تعلق ہے تو یہ بھی ابلیس کا القاہ ہے کہ جمھ سے حاصل کر اور الله کی طرف منسوب کردے۔ پھراس نے نبوت و رسالت کا جموٹا دعویٰ کیا اور الله تعالی وہ ذات ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالی نے جمھے پر نازل کیا ہے۔ انا انو لنا بالقادیان و بالحق نول بے شک ہم نے اسے قادیان میں نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہو۔

وہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ احمد ہوں جس کی بشارت حضرت عیسی علیدالسلام نے دی اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قر مایا۔

مبشرا برسول باتی من بعدی اسمهٔ احمد وه لکتا ب که الله تعالی نے مجھے فرمایا که تواس آیت کامصداق ہے۔

ھو المدنی ارسل رسولۂ بالھدی و دین الحق لیظھرۂ علی الدین کلہ گھر اس نے اپنے ضبیث نفس کو انبیاء ومرسلین سے افضل قرار دینا شروع کر دیا خصوصاً کلمت الله، روح الله اور رسول الله، حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے اپنے کو افضل قرار دیتے ہوئے وہ کہتا

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اس کے چند مزید کفریات کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے ملعون کفر ہیں۔اللہ مسلمانوں کو اس کے اور دیگر تمام دجالوں کے شرسے محفوظ رکھے۔(المعتبد المسند: ۲۲۷۹)

قادياني كوز كوة دينا:

قادیانی کوز کو ہ دینا حرام ہے اگران کودے تو زکو ہ ادانہ ہوگ۔

(ا حَامِ شريعت: ١٣٩)

مرزائی مرتداور متحق نارین:

مرزا کے بیرواگر چدان اقوال انجس الابوال کے معتقد بھی نہ ہوں مگر جب کے صریح کفر

۱۹۰۸ء میں مرزا کی عبرت ناک موت کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مرزا کی زندگی میں ہی اس کے رد میں کہی جانے والی کتب کا سال طباعت کے اعتبار ہے ایک مختصر چارٹ برائے افادہ پیش کیا جاتا ہے۔ تا کہ قار کین سے جان سکیس کہ تحفظ ناموں ختم نبوت کی پاس داری کا فریف کس نربرانجام دیال کس فرک کے دارادا کیا

| في ادمادد م              | 1-0-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنف                     | الآب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولانا غلام د تلكير باشي | رجم الشياطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قصوری (صاحب              | براغلولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تفتريس الوكيل عن         | البراهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توهين الرشيد             | /= 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والخليل)                 | \$18+L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولا ناغلام دشكير باشمي  | فتح الرحماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تصوري مجدوي رحمة         | بدفع کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الله عليه                | قادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y.                       | olrir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | FFATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولا ناغلام دهگير باشي   | تحقيقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تصوري مجددي رحمة         | دستگیربه فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللذعابية                | رد هفوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | براهینیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| موالا اعامه وضارحمة      | الصارم الرباتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله عليه خان أبن        | على اسراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | مصنف قصوری (صاحب، قصوری (صاحب، تقدیس الوکیل عن تقدیس الوکیل عن والخیل الرشید والخیل ل المثانی والخیل الرشید مولانا غلام دینگیر باشی مولانا خلام دادنگیر باشی مولانا خلام دادنگ | رجم الشياطين مولانا غلام دسكير باشي البواهين تقديس الوكيل عن البواهين المشيد المداء/ توهين الرشيد والخليل) والخليل) والخليل) المدفع كيد تصوري مجددي رحمة قادياني التدعلي التدعلي التدعلي المام |

وه دیکھتے سنتے پھر بھی مرزا کو پیشواا مام ومقبول خدا کہتے ہیں۔قطعاً یقیناً سب مرتد اور متحق نار میں۔ (البو، واحقاب،۲۰)

#### مرزائول كادكام:

امام احمد رضا خان بریلوی این فرآوی اور دیگر کتب میں متعدد مقامات پر مرزا غلام تادیانی اور اس کے پیروکاروں (مرزائیوں) مے متعلق احکام شرعی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

### قادیانی کافرمرتد ہے:

" قادیانی مرتد منافق ہیں مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے اپ آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور پھر اللہ عزوجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی تو ہین کرتا یا ضروریات وین میں ہے کسی شے کا مشکر ہے۔''

### قادیانی ذبیح محض نجس ہے:

قادیانی وغیرہ سب کے ذیعے محض نجس ومردار وحرام قطعی ہیں اگر چہ لاکھ بارنام الہی لیں ادر کیے بی متی پر ہیز گار بنتے ہوں۔ (احکام ٹریت:۱۳۲۱) قادیا نی سے نکاح محض زنا ہے:

قادیانی کا تھم ونیا میں سب سے بدتر مرتد ہاں سے بزنیدنیں لیا جاسکتا۔ اس کا نکاح کی مبلے کا فرمرتد اس کے تھم ندہب ہوں یا مخالف ندہب غرض انسان حیوان کسی سے نہیں ہوسکتا جس سے ہوگامحض زنا ہوگا مرتد مرد ہویا عورت' (ایسنا ۱۳۲۱)

- الم مرزائيول كومسلمان كے كورستان ميں وفن كرنا حرام ہے۔
- اللہ مسلمانوں کے بائکاٹ کے سبب قادیانی کو مظلوم سیجھنے والا اور اس سے میل جول جول جھوڑنے کوظلم و ناحق سیجھنے والا اسلام سے خارج ہے۔
  - الله تادياني كي يتي نماز باطل من بـ

مرزا قادیانی جنم مکانی کی خاندساز اور برطانیه بخش نبوت کا آغاز ۱۹۰۱ء میں ہوا اور

| -35                                   | برادرمولا نااحدرضا | 1019.0       |    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|----|
|                                       | خان رحمة الله عليه | oltrr        | 1  |
| مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے ۲۰ | مولانا مرتضني حسن  | اشد العذاب   | 10 |
| برس بعد شائع ہوئی۔                    | چاند پوري د يوبندي | على مسيلمة   |    |
| and the same                          |                    | البنجاب      |    |
| Marie Con Con                         |                    | OITEZ        |    |
|                                       |                    | s19rA        |    |
| ملک دیوبند کے بہت عالم بلکہ علیم      | مولانا اشرف على    | الخطاب       | 11 |
| الامت مولانا اشرف على تفانوي كى كتاب  | تفانوی دیوبندی     | المليح في    | 18 |
| جو آ نجمانی مرز اک موت کے ۲ برس بعد   | ,                  | تحقيق المهدى |    |
| ١٩١٣ء مين شائع جوكرم نظرعام برآ كي-   |                    |              |    |
| جھوٹی نبوت کےسات (٤) برس بعد لکھی     | مولا ناوحيد الزمال | هديتة المهدى | 11 |
| گنی اور شائع ہوئی اس میں صرف جار      | حيدرآ بادي         | .01770       |    |
| سطرين قادياني ترديد مين بين باقي كتاب | William R. C.      | 19.4         |    |
| دیگرمائل پرمشمل ہے۔                   |                    |              |    |

وما علينا الا البلاغ المبين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين

عبدهالمذنب محودا حدساتی فاضل جامعه نظاً میدرضوییه خطیب شی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نزدیل بندیاں والا چونگی امر سدهولا ہور

|                                           | 000                   |                  |   |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| كتاب جس يرفاضل بريلوى في خودتهمره         | مولا نا اجدر ضارحمة   | قادیانی          | , |
|                                           | الله عليه خان بريلوي  | 101110           | - |
|                                           |                       | 21194            |   |
| دیات سیح علیدالسلام کے موضوع پرایک        | مولانا احمد رضارتمة   | جزاء الله عدوه   | ۵ |
| علمي وتحقيقي كتاب                         | الله عليه خان فاضل و  | باباه ختم النبوة |   |
|                                           | محدث يريلوي           | 101116           |   |
|                                           |                       | 6119             |   |
| حیات و فزول سی کے مسئلہ پر حفرت پیر       | حفزت پیرسیدمبرعلی     | شمس الهديه       | Y |
| صاحب کے زندہ جاویر قلم کا انمول شاہکار    |                       | في اثبات حيات    |   |
| جس كاجواب آج تك كوكى قاديانى ندد          | عليه                  | المسيح           |   |
| -15                                       |                       | 10:11112         |   |
|                                           |                       | 9 ۱۸۹۹           |   |
| بیرصاحب گولزاشریف کے بہار آفرین قلم       | حضرت بيرسيد مبرعلي    | سیف چشتیائی      | 4 |
| کا ایک ایبا زندہ جاوید شاہکار ہے جس ک     | شاه گولز وی رحمة الله |                  |   |
| جواب قادیانی دے سکے ہیں اور نہ ہی         | عليه .                |                  |   |
| وے علتے ہیں۔                              |                       |                  |   |
| مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا ذبہ کا اعلان | حضرت مولانا احمد      | السوء و          | ٨ |
| ا ۱۹۰۱ء میں کیا تو اس کے رو میں فاضل      | رضاخان فاضل           | العقاب على       |   |
| بریلوی نے۱۹۰۲ء میں اس کے خلاف ب           | بريلوي رحمة الله عليه | المسيح           |   |
| كتاب لكه كرشائع ك-                        |                       | الكذاب           |   |
|                                           |                       | .0177.           |   |
|                                           |                       | s19.r            |   |
| ، انگریزی نبوت کے پانچویں سال میں لکا     | مولا ناحسن رضاخان     | قهر الديان على   | q |
| كرطبع بوكى اور عامد أمسلمين ميل تقتيم     | بريلوي رحمة الله عليه | مرتد بقادیان     |   |

## خارجیوں اور رافضیوں کی گستاخانہ کتب پریابندی

وزارت واظلہ کے و مدوار ڈرائع کے مطابق صدر جزل پرویز مشرف کی ہدایت پر ملک سے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے فاتے اور فہ ہی منافرت کو دور کرنے کے لیے ملک بحری انتظامیہ کو کسل طور پر چوکنا کردیا گیا ہے کیونکہ ماضی بیس انجی فرقہ وارانہ اشتعال و بینے والی کتابوں کی وجہ ہے شیعہ ، ٹی فسا دات اور دیگر مکا انہ فکر کے خوفاک فسا دات ہوئے جن بیس بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہونے کے شواہد ملتے رہے لیس ماضی بیس کو تیس اپنی مجبور یوں کی بنا پرکوئی سخت قدم شاخھ اسکیس سرکاری رپورٹ کے مطابق حکومت نے ملک بحری پولیس کو دیئی کتب فروخت کرنے والوں کی مرابی کی ہدارتی ، مساجد اور ایام ہارگا ہوں کے سامنے دینی کتب فروخت کرنے والوں کی مرابی کہ جدی گوئی کرنے والوں کی ہدایت کہ ہا ہے کہ ایس کتب فروخت کرنے والوں کی ہوئے دیں کرنے والوں کی ہوئے کہ کا دیں کہ ہوئے کہ وخت کرنے والوں کی فروخت کرنے والوں کی ہوئے کہ کہ ایس کرنے والوں کی ہوئے کہ کا دی کتب میں دین کرنے والوں کی ہوئے کہ کہ ایس کرنے والوں کی کا دی انسداد دوہشت گردی ایک کے تحت مقد مات درج کے جا کیں۔

حكومت كى ريورك كرمطابق ال كتابول بيل كتاب" بيرميال بدايت يا كيا"جس كرمصنف" علامد ڈاکٹر محمد تعانی ساوی ہیں۔ "" تخد حنفید در جواب تحد جعفریہ" جس کے مصنف" علامہ غلام حسین تجفی فضل عراق" ہیں، نے پیاشر جامع المنظر لا ہورے شائع کے۔ای طرح کتاب "صراطمتنقیم" جس کے مصنف" شاہ اساعیل شہید' بیں نے پلشراسلا ک اکیڈی اردو بازار لا مورے شائع کروائی،'' تقویة الا بمان' جس کے مصنف "شاه اساعيل شهيد پباشر المكتب السلفيه شيش محل رود لا موري كتاب" فناوى رشيديه "مولانا رشيداحد منگونی پیلشرا بجیشنل پریس چوک پاکستان کراچی، شیعهاور حضرت علی مولاناکلیم الله ربانی پیلشرحق نواز شہید انجرری کی ایف لیافت کالوئی سر کودھا، کاب "اختلاف امت اور صراط متنقم" جس کے مصنف "مولانا بوسف لدهیانوی" بین اے پہاشر مکتبدلدهیانوی جامع نصیر آباد کراچی نے شائع کیا۔"معراح محابيت باجواب مهر صحابيت "مصنف" مولانا مهر حمد ببلشر" تحفظ نامون سحابه والل بيت ياكتان ، كمّاب "سي نرب سيايين مصنف"مولانا مبرمحرميانوال" ببشر كتب عثانيه بن حافظ جي ضلع ميانوال، كتاب"الجالس العرفان شريعت اور هعيية "مصنف" علامه سيدعرفان حيدر عابدي" پېلشرمحافظ بک ايجنسي مارش روژ کرا چی، كتاب "شيعه بى الل سنت بين" مصنف محر تنجاني ساوى پبلشرا يران، كتاب " تخدا ماميه "مصنف حافظ مهرمحمه ميانوالي پېلشر مكتبه عثافيه بن حافظ جى ضلع ميانوالى كتاب "حقيقت تبراءً" مصنف علامه "فرخ كالمي فروغ كأهمى'' پېلشراداره تېذيب وادب كتاب''علامەضياءالرحمٰن فاروتى شهيدحيات وخدمات مصنف ثناءالله سعد هجاع آبادی پیکشر مکتبه بخاری صابری یازک گلستان کالونی لباری ٹاؤن کراچی، کتاب'' مقابله مصوری'' مصنف جزل سيرررى آف ياكتان بائبل سوسائل اندر قلعد لا مور، كتاب "معلومات اطلاعات" مصنف قائد ملت

پفلٹ'' رہزن کی پیچان' مصنف امیرعزمیت اسلام آباد بونث، کتاب'' قادیانی شبهات کے دعمان شکن جواب مصنف" ظاہر عبدالرزاق" كتاب" جابدہ حكومت كے قاديانية نواز اسلاميان پاكستان كے ليے اليہ فكرية البيشر عالمى تحفظ ختم نبوت بإكستان ظهورى باغ ملتان ،كتاب "سيدناعينى اورقا ديانى" بببشر عالمى تحفظ ختم نبوت یا کتان ظہوری باغ ملتان، کتاب " قادیانیوں کی طرف سے کلمه طیب کی تو بین "مصنف مولانا محمد بوسف لدھیانوی، کتاب "البہدی وسے کے بارے میں 5 سوالوں کے جواب" مولانا محد بوسف لدھیانوی، کتاب "كعبه وكليسا ايك مكالمرحق وباطل كاموازنه مصنف مصباح الرحن يوخي، كتاب" فيصله آب يجيح "مصنف صاجرادہ طارق محمود كماب "قاديانيول اور دوسرے كافرول كے درميان فرق" مصنف مولانا محمد يوسف لدحيانوي" كتاب كاليال كون دينا ع مسلمان قادياني؟ مصنف مولانا محد يوسف لدهيانوي، كتاب " تا ديانيون كالكمل بائيكاك" مصنف مولا نامح مفتى ولى حن أو كلى ، كتاب" قادياني مصنوعات كابائيكاك" ببلشر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسلام آباد، کتاب" وزیرستان کے قبائل پر پاکستانی فوج کے مظالم" پباشر مجاہدین المرات اسلاميرا فغانستان، كتاب "حقائق فيش خدمت إن فيصله آب يجيئ مصنف قاصني اولي خليل، خطيب مركزي جامع مبجد سيداجيشهيد بالاكوث شلع مانسمره، پبلشريني ايكشن تميني بزاره دُويژن، پيفلٽ" الل ذكر" مصنف ڈاکٹر محر تجانی ہادی، کتاب" رسالت الاخوان" ببشر رسالت الاخوان،06-7-7 کولندن سے شاکع مولى-كتاب"نفاعت" پباشر رسالت الاخوان60-7-7 كولندن سے شائع مولى-كتاب"باروال امام" مصنف مولانا أعظم طارق كتاب شان صديق اكبرمصنف مولانا ضياء الرحن فاروقي كتاب كانام مولانا اعظم طارق كى شبادت بر" مصنف مولا ناضاء الرحن فاروقى ميينة تنازع كيسث" خطيب ادكار وواليم نبر 1 مقررمولا نا حق نواز جھنگوی کیسٹ آندهی اورطوفان والیم نمبر 1 مقرر مولاناحق نواز جھنگوی کیسٹ' خطیب پیثا وروالیم نمبر 1 مقررمولا ناحق نواز جمنكوى كيست خطيب بشاور واليم نمبر 2 مقررمولا ناحق نواز جمعنكوى كتاب "شهادت حسين كا يس منظر مصنف مولا ناسيد عبد الجيد نديم شاه، كتاب ردويع بنده كتاب رو بريلويت مصنف مولا نا حبيب الرحلن يزداني، كتاب "توحيد مصنف غلام مفتى تحد منير في "كتاب اسلام اور ماتم مصنف مولانا حبيب الرحل يزواني، كتاب يتى قوم كاليك بى نعره اعظم طارق جان ، بيارا مصنف مولانا اعظم طارق كتاب امير معاويد كانفرنس مصنف مولانا ضیاء الرحمٰن قاروتی كتاب" ندب المص كے خلاف اعدونی اور بيرونی استعارى سازهيں، مصنف مولانا ضاء الرحن فاروقی كتاب كا نام"مولانا اعظم طارق"مصنف"، م بحى يكى ب-كيث"رو بریلوی مقررمولانا شمار سلنی کیسٹ بریلوی والیم نبر 2 مقرر مولانا شمشار سلنی کتاب مختلف نقار برمصنف کام ك جكه يخلف علاء كرام لكما كياب - كتاب الملف المارين مستفين سيرضياء الدين آف كلكت مولا ناعظم مولانا حق نواز هنگوی مرحوم کیسٹ" تقادی آف BLA مقرری جلک Recorded by BL کتاب فارز عرف

تقاریر در فائنگ مصنف کے نام کی جگ Byextremists کھا گیا ہے۔ کتاب طالبان ایکشن ناورن وزیستان مصنف کے نام کی جگد Byextremists کلھا گیا ہے کہ کتاب جہاد (2) مصنف کے نام کی جگہ Byextermists لکما گیا ہے کیسٹ فدایان ٹریننگ در پکر خمنٹ شائع کنندن کی جگدر جبر جہادی اسٹوڑ یو درج كيا كيا، "اعظم طارق كون؟" مصنف مولانا يجي عباى، كتاب" حيات وخدمات" مصنف مولانا ضياء الرحمن فاروتى مرحوم كتاب أجهى داستان اوران كى حقيقت مصنف مولاتا حبيب الرحمٰن كتاب خلافت راشده مصنف فیض عالم صد نقی تغییر مصنف علام متبول اجدر سالداسان صدف مصنف کے نام کی جگه صرف شیعددرج كيا كيا\_كتاب عين الحيوة مصنف علامه باقرمجلسي جلاء العيون (فارى) مصنف علامه باقرمجلسي، كتاب پيغام آشنا ما منامه مصنف علامه با قرمجلسي كتاب كشف الاسرار مصنف امام ثميني كتاب " مستقيم" مصنف و پبلشر كي جگه لکھا گیا ہے کداریان ایمینی سے شائع ہوتا ہے کتاب "انقامحن" مصنف پیشری جگداکھا گیا ہے کداریان اليميسي سے شاكع موتا ب كتاب" برزبان ناصبى حرامى ملاؤل كولگام" مصنف غلام حسين نجفى كتاب كا نام كيا ناصى مسلمان بين درجواب كياشيعه مسلمان بين؟ مصنف غلام حسين جعني كتاب كانام جامير فدك (مسله فدك ىر بحث) مصنف غلام حسين فجني كتاب كانام وسهم مهوم في (حضرت عمر كي دامادي كا دندان شكن جواب) مصنف غلام حسين عجفي كتاب كانام قول مغبول في الثبات (مسلم عثبان دامادرسول كالفوس جواب) مصنف غلام حسين تجفي كتاب كانام وكتاب كانام ماتم اورصحابه، كتاب كانام شيعدامور كاشريعت كى روشى بين تحول مصنف غلام حسين عجفی قول سدید در جواب (یزید یوں کے تمام اعتراضات کا جواب دیا گیاہے)مصنف غلام حسین خجفی کتاب کا نام "كرداريز بددرخواب خلافت معاويد رضي الله عنداوريز بدريز ليزي ظالمانه كارروائي اوراس كي بدكردار زندگي پر مفصل تبعره) مصنف غلام حسين خجني كتاب كا نام اسلامي نماز وو يجرعبادات بمطابق فقة جعفريه (امام خميني اور ابوالقاسم خونی کے فتوی مطابق پیش نمازی) مصنف غلام حسین نجفی کتاب کا نام'' بغاوت بنوامیداور معاوید در جواب خلافت بنواميه اورمعاويه رضى الله عنه (حضرت امير معاويه رضى الله عنها وحضرت على رضى الله عنه كخلاف جنگ وديگر باتوں پرمفصل تنجره) مصنف غلام حسين تجفی كتاب كانام بنواميداورمعاويدرضي الله عند كي خاندان نبوت ير (بدعت معادبير ضي الله عنه خاندان نبوت والله يربير حاصل تبعره) "مصنف غلام حسين نجني ، كما ب كانام "خصائل سيدنا معاويرض الله عندورجواب شاكل حطرت على رضى الله عنه" كتاب كا نام" حقيقت فقد حنفيدور حقيقت فقد جعفرية مصنف غلام حسين تجفي شامل بي-

ان تمام كابول مين حضور بي المحاب كرام عليهم الرضوان، المليت اطهار اور اوليائ كرام كى شان مين كل على على على على على على عام كمتا خيال كى تى بين البذا حكومت باكستان نے ان تمام كابول كو ضبط كرنے اور بابندى لگانے كے احكامات جارى كئے بين ر (روز تامدا يك بيريس اسلام آباد 8 متبر 2006ء)

